## ہندومسلم فسادات ان کاعلاج اور مسلمانوں کا آئندہ طریق عمل

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیحالثانی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## ہندومسلم فسادات

ان كاعلاج اور مسلمانوب كا آئنده طريق عمل

( فرمودہ مؤرخہ ۲ مارچ ۱۹۲۷ء بمقام بریڈ لاء ہال لاہور زیر صدارت خان بہادر سرمجد شفیع کے سی ایس آئی)

اَلْجَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ 0 الرَّ حَمْنِ الرَّحِيْمِ 0 مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 0 اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَاِيَّاکَ نَسْتَعِيْنُ 0 اِهْدِ نَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 0 صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْشُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ 0 <sup>ل</sup>

جیسا کہ آپ صاحبان کو معلوم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس لئے کھڑا ہؤا ہوں

کہ ہندو مسلم فسادات کے بواعث، ان کا علاج اور مسلمانوں کے لئے آئندہ طریق عمل بیان

کروں۔ میرے نزدیک ہروہ شخص جو خواہ کسی نہ بہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، خواہ کسی ملت میں

مسلک ہو، خواہ کسی عقیدہ اور کسی خیال کا ہو جے پچھ بھی ہدردی اپنے ملک سے ہوگی بلکہ میں کہتا

ہوں جس کے دل کے کسی گوشہ میں بھی ملک کی خیرخواہی کا احساس ہوگا بلکہ میں کہتا ہوں جس کے

اندرایک ذرہ بھر بھی درد مندی کا مادہ ہوگاوہ ان فسادات کے سبب ایک تکلیف دہ احساس محسوس

کتے بغیر نہیں رہے گا۔

ہندو مسلم انفاق کا حشر کی جند سال کی بات ہے کہ پلیٹ فارموں پر سے یہ آواز بلند مندو مسلم انفاق کا حشر کی جاتی تھی کہ ہم بھائی بھائی ہیں ہم ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ہمارے تعلقات کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ملک کے خیرخواہ انسانوں کے لئے یہ آواز کیسی بھلی تھی اور اس سے کیسی لذت محسوس ہوتی اور کس قدر سرور حاصل ہوتا تھا۔ مگریہ آواز ہی تھی اور ایک عارضی وقت کے لئے تھی کیونکہ چند ہی دن یہ انفاق اور صلح رہی اور پھر فتنہ وفساد پیدا ہو

گیا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جابجا اس فتم کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور اس فتم کے مضامین لکھے جا رہے تھے کہ ہم ایک ہیں اور ہم جدا نہیں ہو سکتے یا اب سہ حال ہے کہ وہ جو کہتے تھے ہم بھائی بھائی ہیں ایک دو سرے کے دشمن ہو گئے اور ایک دو سرے کو وطن سے نکالنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ اس لئے ہؤاکہ ان کا افقاق اور صلح صحیح بنیادوں پر نہیں تھی۔

ترقی کے لئے امن کی ضرورت نیں کرسکتا، کوئی تدن رق نیں کرسکتا، کوئی اس وقت تک کوئی غرب رق

سیاست ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ امن نہ ہو۔ جس طرح کھیت بغیر پانی کے ہرا نہیں ہو سکتا اسی طرح ترقی نغیر امن کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ امن ترقی کے لئے اس پانی کی طرح ہے جس سے کھیت ہرا بھرا ہو تا ہے۔ غرض ترقی خواہ ند ب کی ہو، خواہ ملک کی، خواہ سیاست کی ہو خواہ تدن کی امن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور بغیرامن کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ چو نکہ امن ترقی کا اصل ذریعہ ہم یکی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جتنے متمدن ممالک ہیں وہ فسادات کے مثانے میں گئے ہوئے ہیں اور نہ صرف عام لوگ اپنے اپنے طور پر سے کام کر رہے ہیں بلکہ وہاں کی پارلیمنٹی اور وہاں کے ذمہ دار حکام بھی رات دن ای کام پر گئے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح فسادات مثائیں اور ترقی دار حکام بھی رات دن ای کام پر گئے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح فسادات مثائیں اور ترقی کریں۔ ان ملکوں میں اس قتم کی تقریریں کی جاتی ہیں جن سے امن کی خوبیاں لوگوں کے ذبن نشین ہوں اور لوگوں کو فسادات سے بچایا جائے۔

ہندوستان کی بد بختی تقریب کرنے کے جن سے امن قائم ہو اور نوگ امن کے سیار وستان کی بد بختی سے امن قائم ہو اور نوگ امن کے سائے تلے تق کرتے چلے جائیں اس قتم کی تقریب کی جاتی ہیں کہ فسادات بر هیں، قوی اور فرقہ دارانہ نفرتیں زیادہ ہوں اور ملک کا امن جاتا رہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحثیت ملک ہونے کے ہندوستان ترقی کرنے سے زکا ہؤاہے کیو نکہ جب کی ملک کے باشندے ایک دو سرے کے بر ظلاف اپنی طاقیں خرچ کریں گے تو ضرور ہے کہ ترقی کرنے سے زکے رہیں۔ ہمارے ملک میں اگر تمدن کو کسی مطلب کا سمجھاجاتا ہے تو نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ، اگر سیاست کو کسی کام کا خیال کیاجاتا ہے تو فقتہ وفساد کرانے کا آلہ، اگر سوسائیٹیوں کو کسی مصرف کا سمجھاجاتا ہے تو فساد اور بدا منی پھیلانے کا ہمسیار۔ غرض کیا تمدن کیا سیاست، کیا سوسائیٹی اور کیا نہ جب سب کے سب فساد کے لئے استعمال کیے جارہے ہیں اس وجہ سے ہماری حالت سخت خراب ہے۔ ہم دو سروں کی نظروں میں بھی گرے

ہوئے ہیں اور اپنی نظروں میں بھی گرے ہوئے ہیں لیکن افسوس کہ ہم اپنی حالتوں پر جیسا کہ چاہئے غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کریں تو صاف نظر آ جائے کہ ہم سخت گرے ہوئے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد شورشوں کاشکار بن جاتے ہیں

فلط کو ششیں ملک میں ہو پچھ عرصہ سے فسادات ہو رہے ہیں ان کے دور کرنے کے لئے اسکو سیس کی کام میں لایا گیا جہاں ہو تک میں نے فور کیا ہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ صحیح نہیں۔ وہ کو ششیں غلط راستوں پر لے جاتی ہیں جن پر چلنے سے فسادات بڑھا کرتے ہیں مثانہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی علاج بغیر تشخیص کی خرورت ہوا کرتی ہے۔ جہاں صحیح تشخیص نہیں ہوتی وہاں صحیح علاج کے لئے صحیح تشخیص کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جہاں صحیح تشخیص نہیں ہوتی وہاں صحیح علاج ہی نہیں ہوتی وہاں کو ششوں پر نگاہ ڈالتے ہیں جو اس ملک سے فتنہ وفساد مثانے کے گئی تو کہنا پڑتا ہے کہ وہ صحیح تشخیص پر بہنی نہیں تھیں۔ چو نکہ فسادات کی مشان ہوتی کے گئی تھی اس لئے یہ ممکن نہ تھا کہ جو کو ششیں فسادات کے مثانے اور صلح کے پیدا کرنے کے لئے کی گئیں وہ کامیاب ہوتیں۔ سو ایسا ہی ہوا۔ سال دو سال کے لئے رفتا ہو گیا مرجیسا کہ میں نے بتایا ہے ایس کو ششیں صحیح اور بظاہر امن کی صورت اور صلح کا رنگ پیدا ہو گیا مرجیسا کہ میں نے بتایا ہے ایس کو ششیں صحیح اور درست طریق پر نہ تھیں اور ان کی کیفیت الی ہی تھی جیسی مرض کی تشخیص کے بغیراس کے علاج کرنے کی سعی کی جائے اس لئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھ عرصہ عارضی خاموثی رہی پھر فسادات پڑھ کے اور وہ بات جو صلح کی شکل میں نظر آری تھی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال سے دفت کی اور وہ بات جو صلح کی شکل میں نظر آری تھی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی اور وہ بات جو صلح کی شکل میں نظر آری تھی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی اور وہ بات جو صلح کی شکل میں نظر آری تھی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی ایک میں کے اور وہ بات جو صلح کی شکل میں نظر آری تھی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی سے کامل کی سے کہ کی مٹ کئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی سے کی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی سے کہ کی سے کی مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی سورت اور مٹ گئی اور باوجود تین چار سال تک وقت کی سالے کی کو سے کہ سے کہ کی سے کہ کی سے کی مٹ گئی اور باوجود تیں چار سال تک کی سے کہ کی سے کی سے کہ کی سے کہ کی سے کہ کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی س

صلح کے دو تاکام طریق الکل نادرست تھے۔ ان میں سے پہلا طریق تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کے بیں وہ ملک کے ساتھ الکہ ہمارے ملک کے ساتی لیڈر جمع ہوجاتے اور کہہ دیتے آؤ صلح کرلیں۔ جب ان کا آپس میں سمجھوتہ ہوجا تا تو اعلان شائع کردیتے کہ صلح ہوگئ ہے۔ حالا نکہ لیڈروں کے درمیان تو لڑائی پہلے سے ہی نہ تھی اور نہ ہی لیڈروں کے درمیان تو لڑائی پہلے سے ہی نہ تھی اور نہ ہی لیڈروں کے درمیان سے ہوگئ ہے پھر بھی لڑتے تو عام لوگ ہیں۔ وہ ساسی لیڈروں کے ایسے اعلانات کے باوجود کہ صلح ہوگئ ہے پھر بھی لڑتے رہے کیونکہ لڑائی محمد علی وشوکت علی صاحبان۔ گاندھی جی اور پیڈت مالویہ کے درمیان تھی اور یہ نامکن ہے کہ گاندھی جی اور پیڈت مالویہ کے درمیان تھی اور یہ نامکن ہے کہ

لڑیں تو عوام اور صلح کریں لیڈر۔ اس طرح بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ غرض چو نکہ لیڈروں میں لڑائی

طاقت اثر اور رویبه استعال کرنے کے بھی اسے قائم نہ رکھاجا سکا

نہ تھی اس لئے ان کی صلح کا اثر عوام پر نہیں ہو سکتا تھا مگر باوجو داس کے یہ سمجھ لیا جا تا تھا کہ صلح ہو گئی۔ لیڈر اگر صبح اقرار بھی کریں کہ لوگ آئندہ نہیں لڑیں گے تو بھی فساد نہیں ژک سکتے کیونکہ لڑنے والے ان کی صلح کو قبول نہیں کر سکتے۔

دوسرا طریق میر تفاکه کچھ پلک کو بلا کر کمه دیا جاتا که تم آپس میں بھائی بھائی ہو تہیں اڑنا نہیں جاہئے۔ اس پر بعض جگہ اعلان تو ہو گیا کہ ہندو مسلمان نہیں لڑیں گے لیکن نتیجہ اس کا بھی کچھ نہ لکلا کیونکہ محض اعلانوں سے مجھی صلح نہیں ہوئی جب تک لڑائی کے اسباب کو دور نہ کیا جائے۔ سوال بیہ ہے کہ لوگ بلا وجہ لڑا کرتے تھے یا ان کی لڑائی کی کوئی وجہ ہوتی تھی اور کیا ایسے اعلان لڑائی کی اصل وجہ دریافت کر کے کئے جاتے تھے؟ یا یو نمی۔ واقعات بتائیں گے کہ لوگ لیلاوجہ نہیں لڑا کرتے اور لیڈروں کے اعلان بغیراس لڑائی کی وجہ معلوم کئے ہوتے تھے۔ جس طرح ہرانسان میں غصہ کامادہ ہو تاہے تکر کسی باہوش انسان کو بلاوجہ کسی پر غصہ نہیں آتا اور نہ بلاوجہ کسی سے لڑتا ہے کسی وجہ سے ہی اسے غصہ آتا ہے۔ اس طرح قومیں بھی بلاوجہ نہیں لڑا کرتیں اور ملوں کی اڑائیاں بھی کسی وجہ سے ہی ہؤا کرتی ہیں۔ جب ہراڑائی کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور لڑائی بند تب ہی ہو سکتی ہے جب اس کی وجہ مٹ جائے۔ تو ہندو مسلمانوں کی لڑائی کے متعلق کیے امید کی جاسکتی تھی کہ صرف لیڈروں کے منہ ہے کمہ دینے سے بند ہو جائے گی حالا نکہ نہ اس کی وجہ دریافت کی گئی اور نہ اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جوش میں انسان ہر قریانی کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ جب ہندو مسلمانوں میں صلح کاجوش تھااس وقت اس جوش ہے شاید اگر دائمی نہیں تو ایک لمبے عرصہ کے لئے صلح ہو جانی ممکن تھی بشرطبیکہ لیڈر پلک کے اس جوش ہے بورا اور صحیح رنگ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن انہوں نے فسادات کی وجہ تو دریافت نہ کی جس کے دور کرنے سے فساد دور ہوسکتے تھے اور جو کچھے کہاوہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بلا کر کمہ دیا صلح کرلولڑو نہیں اور لوگوں نے بھی جلسوں کے موقعوں پر کمہ دیا ہم نہیں لڑیں گے اور تماشے کے طور پر عوام الناس نے کمنا شروع کر دیا آج سے ہم بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگالینا چاہئے۔ آج سے ہماری صلح ہو گئے۔ ای برید لا بال میں آج سے جاریائج

سرای می وجه مسلوم سے جمیر کی تا ہیجہ سال پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی اس میں بھی ہندو مسلمانوں کی صلح کے متعلق اظہار خیالات کیا تھا۔ میرے نزدیک اس صلح کی مثال

الیی تھی جیسے دو زمیندار جو آپس میں بھائی ہوں اور جن میں جائداد تقسیم کر دی گئی ہو وہ کھیت کے کسی منڈیر کے لئے لڑیڑیں۔ ایک کے بیہ حصہ میراہے دوسرا کے میرا۔ اس موقع پر ان کاباب اگر انہیں کے خبردار مت لڑو نقصان اٹھاؤ کے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ باپ کی نصیحت س کر رو بھی رایں اور بغیراس کے کہ وہ باپ سے یوچیس کہ ہم صلح کن اصول پر کریں وہ آپس میں مکلے مل وائس - لیکن گو وہ بظاہر صلح کرلیں گے لیکن ان میں سے برایک دل میں سے خیال کرے گا کہ ہمارے باپ کامطلب میہ تھا کہ میرا دو سرا بھائی مجھ پر ظلم نہ کرے اور اب امیدہے کہ اس صلح کے بعد وہ میراحق مجھے وے دے گا اور وہ دل میں خوش خوش چلا جائے گا کہ اب متنازعہ زمین مجھے مل جائے گی۔ اس کے بعد جب ان دونوں میں ہے کوئی متنازعہ فیماحصہ زمین میں بل چینائے گاتو دو سرا لٹھ لے کر کھڑا ہو جائے گا اور کیے گا عجیب احمق ہے کہ ابھی باپ نے سمجھایا اور اس کے سامنے فیصلہ کرکے آیا ہے اور ابھی اس کے خلاف کررہاہے۔اس طرح پہلے سے بھی زیادہ زورسے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ الیی صلح در حقیقت نئے نساد کی وجہ بن جاتی ہے اور اس سے امن قائم نہیں مو سکتا۔ چو نکہ ان مجالس میں جولیڈروں کی طرف سے قائم کی جاتی ہیں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے مطالبات کیا ہیں، جھگڑا کن باتوں پر ہے اور ان کے متعلق صفائی کس طرح ہو علی ہے اس لئے نتیجہ یہ ہؤا کہ جب لوگ جلسوں کو چھوڑ کر گھروں میں گئے تو ہندوؤں کے جو مطالبے مسلمانوں سے تھے ان کے متعلق ہندوؤں نے سمجھ لیا اب وہ بورے ہو گئے اور مسلمانوں کے جو مطالبات ہندوؤں سے تھے ان کے متعلق مسلمانوں نے سمجھ لیا چو نکہ لیڈروں نے اب صلح کرا دی ہے اس لئے وہ بورے ہو جائیں گے۔ گرجب ہندوؤں نے اپنے حقوق کامطالبہ مسلمانوں ے کیا اور مسلمانوں نے اینے حقوق کامطالبہ ہندوؤں سے کیا تو دونوں کا غصہ اور بھی بڑھ کیا کیونکہ مرایک صلح کامنهوم به خیال کرتا تھا کہ اب دو سمرا اپنامطالبہ چھوڑ دے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوَا کہ پہلے سے بھی زیادہ فسادیدا ہو گیا۔

ہندو مسلمان دھو کا کھاگئے جقیقت یہ ہے کہ لیڈروں کے ملح کے اعلانات سے ہندو مسلمان دھو کا کھا گئے ۔ پیک اس دھوکا بیں آئی کہ صلح ہو گئی حالا نکہ یہ کوئی صلح

نہ تھی بلکہ یہ توایک قتم کی لڑائی تھی۔ اس طرح جب بھی کیا جائے گااس سے پہلے کی نسبت زیادہ فساد ہو گاکیونکہ یوں اپنے حق کے لئے لڑنیوالوں کو اگر کسی وقت سمجھایا جائے تو پچھ نہ پچھ سمجھ سکتے بیں لیکن جماں یہ سمجھ لیا گیا ہو کہ جمیں صلح کے بردہ میں دھوکا دیا گیا دہاں لڑائی کا کم ہونا مشکل ہو تا

ہے۔ ہندو مسلمانوں میں بھی ہی ہؤا۔ اگر ہندو اور مسلمانوں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو تا کہ ہم ایک دوسرے کی طرف ہے دھوکا دیئے گئے ہی تو ان کی آپس میں لڑائی نہ ہوتی۔ اور اگر ہوتی تو سمجھانے ہے کم ہو جاتی گریماں دونوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو دھوکا دیا گیا ہے۔ حالا نکہ ان کو دھوکا نہیں دیا گیا تھا بلکہ ان کے نفوں نے وھوکا کھایا تھا کہ جو بات صلح نہ تھی اسے صلح سمجھ لیا تھا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ہندوؤں نے باوجود صلح کے ان باتوں کو نہیں چھوڑا جن سے مسلمانوں کو رہے پنچا تھا تو انہیں غصہ آیا کہ ابھی صلح کا فیصلہ ہؤا تھالیکن انہوں نے اس کی کچھ برواہ نہیں کی اور ابھی تک بدستور وہی کام کررہے ہیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ادھر ہندوؤل نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے وہی ہاتیں کرنی شروع کر دس جن ہے انہیں نارا ضگی تھی تو انہیں بھی غصہ آیا۔ مطلب بید کہ دونوں نے سمجھا ہمیں دھوکا دیا گیا ہے او ربید دونوں فرنق ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جس کے نتیجہ میں ملک کا امن برباد ہو گیا۔ اِس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق میں اینے خیالات آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کروں کہ اس نزاع کے اصل بواعث کیا ہیں؟ اور ان حالات میں جب کہ نزاع پیدا ہو چکی ہے اور ملک کا امن خطرہ میں پڑ گیا ہے امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہاتیں میں بیان کرونگا اگر انہیں غور سے ساجائے ا گااوران کے مطابق عمل کیاجائے گاتو بہت جلد امن قائم ہو جائے گا۔ ۔ وجو ہو فساد اوجو ہو فساد وقت میں بیان نہیں کر سکتا مخضر طور پر جو کچھ کمہ سکتا ہوں وہ کہوں گا۔ میرے نزدیک موجودہ فسادات کے بواعث میں ہیں جو میں بیان کروں گااس لئے جس طرح سبب نہیں رہتا تو مرض بھی نہیں رہتا ہی طرح اگریہ بواعث نہ رہیں تو فسادات بھی نہ رہیں گے۔

سب سے پہلا باعث جوان فسادات کاہے وہ سیاسی رواداری اور مساوات کاعدم یہ ہے کہ ملک میں سیاسی رواداری اور مساوات کا خیال مفقود ہے۔ ساس رواداری کی تو ہم لوگوں نے قیمت ہی نہیں سمجمی اور مساوات کے اصول کی اہمیت سے بے خربیں اس لئے بجائے اس کے کہ رواداری کاج جاعام ہو ہرایک یمی خیال کرتا ہے کہ جس چیز پر اس کا قبضہ ہو گیا وہ اسی کے لئے ہے اور اسی کے فائدہ کے لئے ہے ووسروں کے فائدہ کے لئے نہیں۔ یہ رواداری کے جذبہ کے نہ ہونے کائی نتیجہ ہے کہ ہرایک آدمی ایساخیال کرتا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رواداری کا جذبہ لیافت اور علم سے پیدا ہو

سکتا ہے لیکن وہ قوم کیالیافت حاصل کر سکتی ہے جس کے لئے تعلیمی راستہ ہی نہ کھا! ہو۔ میں اس بات کو ضرور تشلیم کرتا ہوں کہ ہرایک قوم کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے افراد لیافت پیدا کریں۔ لیکن ایک وقت الیا آتا ہے کہ ایک قوم کے لئے بغیر حکومت میں مناسب حصہ یانے کے ترتی ہی ناممکن ہوتی ہے اور دوسری قوم اس قدر ترتی کر چکی ہوتی ہے کہ بغیر خاص مدد کے پہلی قوم قدم آکے کو شیں اٹھا سکت ۔ اور اس وقت ترقی یافتہ قوم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وطنی جذبہ کا اظمار کرے اور نہ صرف ہیا کہ پیچیے رہی ہوئی قوم کو اس کا حق دے بلکہ اسے رعایت دے تاکہ وہ بھی ترقی کر سکے۔ یمی صحیح جذبہ رواداری کا ہے جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ اس کے بغیرامن ہو سکتا ہے۔ ایک ملک کی مختلف قوموں کی مثال ایک سڑک کی ہے جس پر مختلف لوگ چل رہے ہوں بیٹک راستہ میں ہرایک شخص کو خود ہمت کرکے آگے بردھنا چاہئے لیکن جب ب صورت بدا ہو جائے کہ کچھ لوگ راستہ میں دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے ہوں تو پچھلوں کے لئے آگے بردھنا پالکل ناممکن ہو گاان کی سب کوششیں اکارت جائیں گی۔ پس اس وفت اگلی قوم کا فرض ہو گا کہ وہ بیٹک آگے کو چلے لیکن سارا راستہ نہ روکے دو سروں کے آگے بڑھنے کے لئے بھی راستہ چھوڑ دے ورنہ پسماندہ قومیں مجھی ترقی نہیں کرسکتیں۔

جمہوریت کے نہ ہونے کے نقصان میں اس سبب سے ہے کہ اس ملک میں

جہوریت بھی قائم نہیں ہوئی۔ ہندوراج بھی یہاں ہوئے اور مسلمان بادشاہ بھی یہاں گزرے مگر سب کی حکومت قوی ہوا کرتی تھی۔ یعنی کیا ہندو اور کیا مسلمان دونوں کی حکومتیں رہی ہیں مگروہ بادشاہوں کی حکومتیں تھیں۔ ہندوؤں میں سے عام طور پر راجیوت حکومت کرتے رہے ہیں۔ اس وفت مویا راجیوتوں کی قوی حکومت عقی۔ ان کے سواجو قومیں ہندوؤں کی تھیں ان کے لئے ترقی کے کوئی سامان راجیوت قوم کی طرف سے نہ کئے جاتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی اگر حکومت اس ملک میں قائم ہوئی تواہے ایک لحاظ ہے کہ سکتے ہیں کہ مغلوں کی تھی یا چھانوں کی تھی کیونکہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو مغل بادشاہ تھے اور بعض ایسے پھمان بادشاہ تھے نہ کہ مکی بادشاہ تھے اس وجہ سے باوجود سینکروں سال تک بری بری حکومتوں کے قائم ہونے کے ہر قوم کا ہر بادشاہ سمحتا تھا کہ مجھے اینا اقتدار قائم رکھنے کے لئے تلوار اور جھے کی ضرورت ہے۔ اورجب ایک بادشاہ کو اپنا ا اقتدار قائم رکھنے کے لئے تکوار اور جھے کی ضرورت ہو لازمی طور پریہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ

اس کے لئے اپنی قوم یا اینے لوگوں کی طرف دیکھے اور انہیں ہر قتم کی رعایات دے اور دوسرے لوگوں کو ان فوائد سے محروم رکھے۔ ہندوستان میں ایساہی ہو تا رہاہے کیونکہ ہر یادشاہ یا ہر راجہ بیہ محسوس کرتا تھا کہ اگر اپنے جتھے کی رعایت نہ کی جائے گی اور اگر اسے خاص حقوق نہ دیئے جائیں گے تو وہ اس کی مددنہ کرے گا ور لڑائی کے موقع پر اس کا ساتھ نہ دے گا اور حکومت قائم نہ رہے گ- ایسا حیفته ان کی اپنی قوم ہی کا ہو تا تھا۔ اور ان خاص مراعات کی وجہ سے جو ان کو ملتی تھیں بادشاہ کی قوم خیال کرتی تھی کہ گویا حکومت انہی کی ہے اور اس کی حفاظت کا خیال اسے رہتا تھا۔ غرض اس ملک کے بادشاہوں اور راجوں کو اپنا جہتنہ قائم کرنے کے لئے یہ طریق اختیار کرنایز تا اور اس حیقتہ کے فوائد کے لئے دوسرے گروہوں اور فرقوں اور جماعت کے فوائد کو نظر انداز کر دیا ا جاتااور صرف انہیں لوگوں کو خاص حقوق ملتے جوان کی اپنی قوم یا اپنے جھے کے ہوتے۔

اس طریق عمل کا متیجہ یہ ہوا کہ قومی پاسداری یا دھڑا بندی کے خیالات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئے۔ اور یہ خیال ور شہ کے طور پر جو اپنے باپ دادوں سے اس ملک کے باشندوں کو ملے اِ بِلاشبہ میہ بڑا وریژ ہے۔ اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو گی اس وقت تک جس قوم کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہو گاوہ دوسروں کو مٹا دے گی۔ اس کے افراد باپ دادوں کی طرف ہے یمی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہرایک قوم کا فرداینی ہی قوم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کی برواہ نہیں کر تا اور جب کوئی قوم اس اختیار کے مل جانے پر دو سری قوموں کو مٹانے کی کو مشش کرے گی الازماً فساد بردھے گا اور جب فساد بردھے گا تو امن اٹھ جائے گا۔ اور امن کے اٹھ جانے کی صورت میں ترقی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس طریقہ کی اصلاح کی جائے کیونکہ جب تک اس طریقہ میں اصلاح نہ ہوگی اور لوگ ایک دو سرے کی مرد کرنانہ سیکھیں گے نہ صرف میہ کہ اپنوں میں ہے ایک دو سرے کی مدد نہ کریں گے بلکہ غیروں اور دو سری قوموں کے 🧗 آدمیوں کی مدد نہ کریں گے اور ان میں مساوات کا مادہ موجو د نہ ہو گااور سیاسی رواداری کاجذبہ پیدا ا نہ ہو گاتر تی نہیں کر شکیں گے۔ ِ

دوسری وجه جوان فسادات کی ہے اور جس کا اثر بھی بہت برا ہے وہ زہبی رواواری کا فقدان ہے۔ جس طرح اس ملک

مذهبي رواداري كافقدان میں سیاسی رواداری نہیں اسی طرح نہ ہی رواداری بھی نہیں۔ لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ﴾ کسی دو سرے مذہب کو اچھا کہہ سکیں بلکہ اُلٹا یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ جب تک ایک مذہب دوسرے ندہب کی بڑائی نہ کرلے اس وقت تک اس کی برتری ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہم اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ دوسروں میں کیڑے نکالیں ان کو جھوٹا کہیں۔ جا بجا کہتے بھریں کہ فلال نہ ہمت بڑا ہے اس میں تعفّن پیدا ہوگیا ہے اور اس حد تک تعفّن پیدا ہوگیا ہے کہ پاس جاتے ہوئے دماغ بھٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید ہے کہ بچھلا نمانہ انحطاط کا ذمانہ گزدا ہے اس میں ہر فتم کی قابلیت کم ہوگئی تھی اس وقت لوگوں میں بلند ہمتی نہ رہی تھی اس لئے بجائے اس کے کہ اپنی نہ بہت نہ رہی تھی اس لئے بجائے اس کے کہ اپنی نہ بہب برغور کرتے ان کی خوبیال معلوم کرتے اور دو سرول کو ان سے آگاہ کرتے لوگوں نے سے طریق اختیار کرلیا کہ اپنی برائی ظاہر کرنے کے لئے دو سرے نم پیوں کو بڑا کہنے لگ گئے۔ نہ بب کی خوبیوں سے واقف ہونے کے لئے عبادت، خدا کی محبت نہ فہ ہب کے لئے وقت کی قربانی کی صرورت تھی لیکن جمارے ملک میں نہ عبادت رہی نہ خدا کی محبت نہ فہ ہب کے لئے وقت کی قربانی کی عادت۔ اس محب نہ فہ ہو کے کیو تکہ بلند ہمتی نہ رہی تھی۔ دو سرے فہ اہب کو بڑا کہ دو سرے فہ اہب کو بڑا کہ دو سے اور ان کے نقائص بیان کردینے سے ہی لوگ یہ جھتے تھے کہ تھی۔ دو سرے فرا کام کرلیا۔

ضرورت اصلاح ید دو وجمیں ہیں ملک کے فسادات کی جنہیں سیای اور فرہی عدم صرورت اصلاح دواری کما جاتا ہے اور یہ اس ملک کے لوگوں نے خود پیدا کی ہیں

ورنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ رواداری کے جذبہ سے محروم نہیں گئے گئے۔ پچھلے اعمال کے اثر ات سے یہ بات پیدا ہوئی کہ نہ سیاسی رواداری باتی ہے اور نہ فد ہمی رواداری۔ اور جب تک سے نقص دور نہ کیا جائے گا اور ملک میں عدم رواداری کا جو مادہ پیدا ہو گیا ہے اسے خارج نہ کیا جائے گا اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ حالت ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتی اس کے پیدا کرنے میں دیر گئے گی کیس اس وقت تک کہ یہ حالت پیدا ہو ہمیں ایسی شرائط مطے کر لینی چاہئیں جن پر عمل کر کے عارضی طور پر یہ بڑے جذبات ان لوگوں کے دلوں میں دبے رہیں جو اس مرض جن پر اور ان کے باربار خاہر ہونے سے ملی امن کو نقصان پہنچ۔

عدم رواداری کے دو خطرناک نتیج نظرناک نتیج پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ

فرض کرلیا جاتا ہے کہ دشمن کوئی اچھی بات کمہ ہی نہیں سکتا۔ رواداری کے فقدان کی وجہ سے ہندو فرض کر لیتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور مسلمان سے سمجھ لیتے ہیں کہ

ہندو جو کچھ کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں خواہ اچھی بات ہی ہو پھر بھی اسے بڑا ہی کہتے اور بڑا ہی سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو سرے کی بات کو اچھا کہنے میں ہماری ہٹک ہے۔ پس گو دو سرے مذہب کا آدمی اچھی بات ہی کر رہا ہو لیکن روا داری کے نہ ہونے کے سبب اسے بڑا ہی سمجھا جاتا ہے۔

دو مرا نتیجہ بیرے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے بدنیتی سے کہتا ہے یہ تو ہو سکتاہے کہ ایک آدی کوئی بات کیے اور دوسرے کو وہ ناپند ہو لیکن اس کے بیہ معنی نہیں ہو سکتے کہ چونکہ اسے ناپینڈ ہے اس لئے کہنے والے نے بدنیتی سے کسی ہے۔ مگریماں نیتوں پر بھی حملہ کیا جاتا ہے اور جب کسی کی نیت پر حملہ کیا جاتا ہے تو لازمانیہ نتیجہ لکلتا ہے کہ دو سرے کو غصہ آئے اور اس غصہ سے وہ خیال کرنے لگ جائے کہ یہ مجھے اس لئے ذلیل کرنا جاہتا ہے کہ خود ترقی کرے۔ در حقیقت پیر نقص اس لئے پیدا ہوا ہے کہ قوم پرستی کی وجہ سے ہمارے ملک میں پیر خیال راسخ ہو گیاہے کہ ترتی بغیردوسروں کو گرانے کے نہیں ہو سکتی۔

اس موقع پر یہ بھی بتادینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم نہ کورہ بالا امور کے متعلق کیا ہے۔ سیاسی رواداری ایک ایسی چیز ہے اسلامي سياسي رواداري

جس کے متعلق اتنی سی بات بیان کر دیناہی کافی ہو گا کہ اسلامی ملکوں میں اسلامی حکومتوں کے ماتحت لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عمدوں پر قائم رہے اور یہ بات کہ غیر نداہب کے لوگوں کو اعلیٰ عمدوں پر مقرر کیا گیا ہو خاص حکومت یا کسی خاص اسلامی ملک یا کسی خاص زمانہ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ براسلامی حکومت میں ایساکیا جاتا تھا اور ہراسلامی ملک میں اس رواداری کو استعمال میں لایا جاتا رہا۔ جهال جهال اسلامی حکومت ہوئی ہے وہال لائق اور قابل آدمیوں کو اعلیٰ عمدوں پر مقرر کیا گیا اور بہ نه ديکھاگيا که فلال آدمي اپني قوم کافرد ہے يا غير قوم کا۔ چنانچه انجينئر' اطبّاء ' کمانڈر ' حتیٰ که وزارت تک کے عمدے ان لوگوں کو دیئے مجئے جو یہودی تھے یا عیسائی یا کسی اور قوم کے فرد یمی حال ہندوستان میں بھی رہا اور بادشاہوں نے ہندوؤں کو بھی بدے بدے عمدوں پر مقرر کیا ملکہ بعض حالتوں میں غیرندا مب کے لوگ مسلمانوں سے بھی ترتی کرجاتے تھے کیونکہ جو بردے برے مسلمان باوشاہ گزرے ہیں وہ جاننے تھے کہ انہیں نہ ہی طور پر بھی تھم ہے کہ کسی کا حق نہ ماریں خواہ وہ ھخص اپنی قوم کاہو یا غیر قوم کا۔ چو نکہ مسلمانوں کو نہ ہی طور پر اس فتم کی رواداری افتایار کرنے کا

تھم ہے اس لئے وہ اس سے احتراز نہیں کرتے تھے۔

میں نے فسادات کی اصل وجہ بیان کرتے وقت ایک وجہ مذہبی رواداری مذهبی رواداری کافقدان بتائی تھی اور بتایا تھا کہ جس طرح سابی رواداری کا مادہ ملک میں نہیں رہا ہی طرح نہ ہی روا داری کا جذبہ بھی مفقود ہو گیا ہے۔ سیاسی روا داری کے متعلق اسلام کی جو تعلیم تھی اس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں کہ مسلمان حکومتوں میں یہودی<sup>،</sup> عیسائی<sup>،</sup> ہندو اور دوسری ا قوام کے لوگ اعلیٰ اعلیٰ عهدوں پر مقرر کئے گئے اور مطلقانس بات کا خیال نہ کیا گیا کہ وہ حکمرانوں کی اینی قوم کے نہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہبی رواداری کے متعلق اسلام کی کیا تعلیم ہے اور اس تعلیم کے مطابق ایک مسلمان کہاں تک دو سری اقوام سے نیک سلوک کرنے کے لئے مجبور ہے۔ فد ہی رواداری کی اسلام میں اس قدر مضبوط بنیاد موجود ہے جس کی نظیر کسی اور جگہ شیں یائی جاتی۔ دوسرے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دوسرے کو جھوٹا ثابت نہ کرلیا جائے این سیائی ثابت نہیں ہو سکتی مگر اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ اسلام جمال اپنی خوبیوں کو پیش کرتا ہے وہاں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر قوم جو زمین پر قائم ہوئی اس میں کوئی نہ کوئی خدا کانبی آیا۔ جیسا کہ فرماتا ہے إِنْ مِنْ اُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِينَ عَلَى جرقوم مِن نذري آيا- اب ويھو كتابرا فرق ہے اسلام میں اور دو سرے نداہب میں۔ دو سرے نداہب سے ہرگز نہیں سکھاتے کہ ان کے سواکسی اور قوم میں بھی نبی آئے لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے جو بتاتی ہے کہ تمام قوموں میں نبی آتے رہے ہیں۔ اب اس تعلیم کے ماتحت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کلہ ہر قوم میں نجی مانیں اور جب وہ ہر قوم میں نبی مانیں گے تو پھر کیاوہ کسی قوم کو کمہ سکتے ہیں گیا شمارا نبی جھوٹا تھا۔ اگر کوئی ایسا کیے تو وہ اس ی کو ہی جھوٹا نہیں کے گابلکہ قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلائے گا۔ دیکھوایک عیسائی اطمینان کے ساتھ گندے سے گندے الفاظ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان گھریں بھی اور باہر بھی "مسیم" کو حضرت عیسی علیه السلام كركے يكارے كالينى حضرت عيسى ير سلامتى مو اور بركتيں نازل موں- يه اسلام بى كى تعلیم کا اثر ہے کہ عیسائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں لیکن ہم حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلا مُ ير درود مجيحة بير - يي حال مندوون اور دوسرے ندبب والون كا ہے كه وه تو جارے انبیاء کو گالیاں دیتے اور بڑے الفاظ بولتے ہیں مگرایک مسلمان ان کے سب پیشواؤں کی عزت کرتا ہے اور ان کے لئے عزت اور اوب کے الفاظ استعال کرتا ہے کیونکہ جب قرآن کریم کمتاہے وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلا فِيْهَا مَذِ يُولُ تو ہرمسلمان كومانايزے كاكه مندوؤل ميں بھي ني كزرے كيونكه مندو

بھی دنیا میں ایک قوم ہے اور جب بیہ مانتا پڑے گاتو کیو نکر اس مخص سے بیہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ہندوؤں کے بزرگوں کو گالیاں نکالے۔

مہاراج کرشن ورام چندرجی نبی تھے۔ میں تو مانتا ہوں کہ کرش اور رام چندر بی نبی تھے۔ میکن ہے دوسرے مسلمان

میرے ساتھ متفق نہ ہوں لیکن وہ بھی اگر انہیں اچھانہ کہیں تو انہیں بڑا بھی نہیں کہہ کتے کیونکہ

وہ سب قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اگر مسلمان مسلمان ہیں اور اگر قرآن شریف کی تعلیم ان کے لئے جمت ہے تو وہ ہرگز ہرگز اس آیت کے ماتحت جو میں نے یو معی ہے کسی قوم کے نبی کو بڑا نہیں

سے جنت ہے تو قدہ ہر تر ہر تر اس ایت کے ماحت جو بیں نے پڑئی ہے سی قوم نے ہی تو بڑا تہیں۔ کمہ سکتے۔ قرآن شریف میں جو یہ کما گیاہے کہ ہر قوم میں نبی آئے اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ

مسلمانوں کو بتایا جائے کہ وہ کسی قوم کے نبی کو بڑا نہ کمیں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ لیکن

جہاں تک میں جانتا ہوں ہندواس کے مقابل پر اپنی کوئی تعلیم نہیں پیش کرسکتے جس میں انہیں اس قتم کی تعلیم کے ذریعہ مذہبی رواداری کاسبق دیا گیا ہو اور جس سے وہ دوسرے نداہب کے بزرگوں

کی عزت کرنا سیکھیں۔ جس طرح میں کرش اور رام چندرجی فی عزت کرتا ہوں کیو تکہ وہ قرآن کی

تعلیم کے مطابق نبی تھے اس طرح ہندو وید سے جہاں تک میں سجھتا ہوں یہ تعلیم نہیں پیش کر سکتے

کم دوسری اقوام کے بزرگوں کو بڑا کمنانہ جب کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ سر

عُمام ملكول ميں نبی جرخدا تعالی نے مسلمانوں كوبيہ ہی نہيں بتايا كہ تمام قوموں ميں نبی مام ملكول ميں نبی آئے بلكہ يہ بھی بتايا ہے وَ لَقَدْ بَعَفْنَا فِنْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّ سُولاً عَلَى كَمُ

تمام قوموں میں رسول آئے۔ پس کوئی مخص یہ نہیں کمہ سکتا کہ قرآن میں نذر کالفظ ہے رسول نہیں ہے اور نذر کچھ اور ہو تا ہے۔ غرض قرآن کریم کے روسے ہر قوم میں نبی اور رسول آتے

رہے ہیں اور کسی ملک میں بھی کسی نبی کا پہت ملے جھے اس کے ماننے میں عذر نہیں ہو سکتا۔ خواہ

مندوستان میں ہو، خواہ چین میں۔ کیونکہ جب قرآن کریم کمتاہے کہ ہر قوم میں نبی آئے تو مجھے ماننا

رے گاکہ ضرور آئے۔ اس صورت میں کسی ایسے مخص کے متعلق جے کسی قوم یا کسی ملک کے اوگ نبی کہتے ہوں میں نہیں کہ سکتا کہ وہ جھوٹا تھا۔ فرض کرلیا جائے آگر میں اسے اچھا نہیں کہ

سکتاتو کم از کم یہ جرات بھی مجھ میں پیدائیں ہوسکتی کہ میں اسے بڑا کموں کیونکہ تعجب نہیں جے

میں بڑا کموں اور جھوٹا ٹھمراؤں وہ فی الواقع خدا کی طرف سے ہو۔ پس ایک مسلمان جب قرآن

شریف کی اس تعلیم کو دیکھے گاتو پھروہ کی قوم یا کی ملک کے بزرگ کو بھی بڑا نہیں کہ سکا۔ ہندو قوم میں کوئی بزرگ ہویا عیسائی یا یہودی قوم کا اس تعلیم کے ماتحت ایک مسلمان کسی کو بڑا نہیں کہ سکا۔ بہی حال ہر ملک کے بزرگوں کا ہے کہ انہیں مسلمان بڑا نہیں کہ سکتے۔ خواہ کوئی ہخض فرانس میں گزرا ہو، خواہ جاپان میں، خواہ جرمنی میں، خواہ روس میں، خواہ ایران میں، خواہ افریقہ میں، خواہ امریکہ میں غرض کسی جگہ کا ہو جے اس کے ملک کے لوگ بزرگ قرار دیتے ہیں اسے مسلمان اگر سچا نہیں سبحت تو اسے بڑا بھی نہیں کہ سکتا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں شاید ہیر بزرگ ان نہیوں میں سے ہی ہو۔ پس میں آئ ہے فاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں عقید تا کسی ایسے ہی خص کو جے اس کی قوم یا اس کا ملک نبی بتاتا ہے بڑا نہیں کہ سکتا اور اس کی جنگ کروں تو خدا تعالی علیہ ہتک کروں تو خدا تعالی کے سامنے مجھے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ پس میں چاک کری نہیں سکتا بلکہ چنگ کرنا تو دور کی بات ہے میں ایسے سب لوگوں کی عزت کرتا ہوں کے وکلہ خدا کا نور جس قوم میں چاہے چکتا ہے اس لئے میں میں ایسے سب لوگوں کی عزت کرتا ہوں کے وکلہ خدا کا نور جس قوم میں چاہے چکتا ہے اس لئے میں اس کے جلوے کا احترام کرتا ہوں۔ قرآن شریف کی تعلیم کے لحاظ سے میں کمہ سکتا ہوں کہ میرے لئے کسی دو سرے نہ ہو۔ والوں کی چنگ کرنے کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔

کسی کے فد ہمی بزرگ کو بڑانہ کھو جو باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اگر ہرایک کی سے فرہبی برزگ کو بڑانہ کھو میں آجائیں اور ہندو بھی اس بات پر

عمل کرنا شروع کردیں کہ کسی کے ذہبی بزرگ کو بڑا نہ کہیں تو ذہبی رواداری پیدا ہو سکتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے بزرگوں کو بڑا کہتے ہیں وہ اتنا تو سوچیں کہ اگر وہ دوسروں کے بزرگوں کی ہتک نہ کریں تو ان کاکیا نقصان ہو تا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ دوسرے کادل دکھا کر اپنا مطلب پوراکیا ما یو

مندو مسلم سوال میں چاہتا ہوں کہ ملک سے ہندو مسلم سوال مث جائے اروہ اس طرح ہندو مسلم سوال مث جائے اروہ اس طرح م مندو مسلم سوال کی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ میں نے جو یہ کما ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک سے ہندو مسلم سوال اُٹھ جائے اس سے میری غرض اس اصل کی طرف اشارہ کرنا نہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اور پھر مسلمان یہ بالکل بیبودہ بات ہے اور کسی حقیقت پر اس اصل کی بنیاد نہیں ہے اور اس اصل کے ماتحت نہ ہب کی بنیاد ہی کھو کھلی ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس فقرہ کی کہ میں پہلے اور اس اصل کے ماتحت نہ ہب کی بنیاد ہی کھو کھلی ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس فقرہ کی کہ میں پہلے

ہندوستانی اور پھرمسلمان یا ہندو ہوں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کیو نکہ اگر کوئی کھخص اینے نہ ہب ﷺ سچانشلیم کرتا ہے تو اس کے نزدیک ہرا یک خولی جو روحانی یا اخلاقی ہو اس کے ندہب میں پائی جانی چاہئے اور جس کے نزدیک ہرایک نہ ہی اور اخلاقی خوبی اس کے نہ ہب میں پائی جاتی ہے وہ اور چیز کو این ندب بر مقدم کس طرح کرسکتا ہے بلکہ وہ اس امر کا خیال بھی کس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی انچھی چیزاس کے ندہب سے نکرا سکتی ہے۔ پس جب ہم اسلام کو سچاند ہب سجھتے ہیں تو بیہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اور پھر مسلمان۔ کیونکہ اگر ہندوستانیت کوئی اچھی چیز ہے تو سیجے ند بب کو اس کے مخالف ہونا ہی نہیں چاہئے اور اگر بڑی ہے تو پھر ہم نہ پہلے ہندوستانی ہیں نہ بعد ﴾ میں۔ غرض دونوں صورتوں میں ہندوستانیت اور اسلام کامقابلہ ہو ہی نہیں سکتااور ہم پہلے اور پیچھے کمہ کران کے مدارج قرار دیں۔ اگر نہ ہب خدا تعالی کی طرف سے ہے تو وہ بسرحال مقدم ہے اور اگر ہندوستانیت کوئی اچھی چزہے تو وہ ضرور مذہب کا جزو ہونی چاہئے اور جزو گل بر مقدم نہیں ہو سکتا۔ بات سے ہے کہ اگر ہم ملک کو نہ ہب پر مقدم رکھیں گے تو ملک کابھی پچھ نہیں بنا سکیں گے اور اگر ند بہب کو ملک بر مقدم رکھیں گے تو ملک کے لئے بھی مفید ہوں گے اور دین بھی درست ہو گا اور میں یہ کہتا ہوں کیہ میں پہلے بھی مسلمان ہوں بھر بھی مسلمان۔ کیونکہ اگر میں مسلمان ہوں تو میں ہندوستانی بھی ہوں بعنی وطن کا بھی خیرخواہ ہوں اگر ذرا بھی اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ایمان اور فرجب سے ہی حب الوطنی پدا ہوتی ہے جیساکہ مروی ہے کہ محبُّ الْوَ ملن مِنَ ا پی آیمان سمیم کیکن اگر مذہب چھوڑ کر حب الوطنی اختیار کی جائے یا حب الوطنی کو مذہب پر مقدم كرليا جائے توند ند بب رہتا ہے اور ند حب الوطنى - كيونكد حب الوطنى سے ند بب نيس بيدا ہوا کر تا بلکہ نہ ہب ہے حب الوطنی بیدا ہوَا کرتی ہے۔ پس جب میرا نہ ہب مجھے سکھا تا ہے کہ نہ ہب کو حب الوطنی پر مقدم رکھنا چاہئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلے بھی مسلمان پھرمسلمان اور میرے مان ہونے میں ہی ہندوستانیت شامل ہے گویا میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر ہندوستانی نہ کہ پہلے ہندوستانی اور پھرمسلمان۔ پس میں نے یہ جو کہا ہے کہ ہندومسلم سوال اُٹھ جائے تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ پہلے ملک اور پھرند ہب کو رکھاجائے بلکہ بیہ مطلب ہے کہ قومی بُغض اور تنافرمٹ چائے۔ ہاں مسلمانوں کی نازک حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوؤں کابیہ فرض ہونا چاہئے کہ وہ خیال ر کھیں کہ چونکہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں چھیے ہیں انہیں ساتھ ساتھ کے کر چلیں ای طرح ملمانوں کو بھی یہ سمجھنا جاہئے کہ ہندو بھی ہم میں ہے ہیں اور اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہمیں

ان کے ساتھ مل کر رہنا جاہئے۔اس کے ساتھ ساتھ دو سری طرف نہ ہی روا داری بھی ہونی جاہئے ا یک دو سرے کو بڑا نہیں کہنا جائے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنا جائے۔ لیکن میں افسہ س کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہوں بجائے اس کے کہ بیہ باتیں اختیار کی جائیں ان کے برخلاف کوشش کی جارہی ہے اور ملک میں مہ ہو رہاہے کہ ایک دوسرے کو مثانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس دو بریں قومیں جو ہندوستان میں بستی ہں اگر ان باتوں کو اختیار کرلیں تو ان کی زندگی آرام ہے گزر سکتی ہے اور اگر وہ ان کے خلاف کوشش کریں گی جیسا کہ کر رہی ہیں تو امن کی زندگی تو کجاوہ زنده ہی نہیں رہ سکتیں۔ ہندوؤں کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں کاخیال رکھیں اور انہیں اینا سمجھیں اور ملمانوں کو چاہیئے کہ وہ ہندوؤں کا خیال رکھیں اور انہیں اینا ہی سمجھیں۔ اگر دونوں قوموں میں متمجھونۃ ہو کریہ طریق اختیار کرلیا جائے تو ہندومسلم سوال بالکل مٹ جائے گااور امن اور ترقی کی راہیں کھل جائیں گے۔ مگرافسوس کہ اس وقت بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مثلاً کو مسلمان پہلے ہی سرکاری دفاتر میں بہت کم ہیں گر پھر بھی ہندوؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں دفاتر سے اً نکال دیا جائے اور جو حقوق انہیں حاصل ہیں ان ہے بھی انہیں محروم کردیا جائے۔ای طرح بعض او قات مسلمانوں کا حال ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا جاہیے اور ہندوؤں کو مسلمانوں کی نسبت زیادہ خیال ہونا چاہئے کیونکہ مسلمان مخرور حالت میں ہیں۔ میں چونکہ انصاف سے کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اس منافرت پھيلائي جارہي ہے لئے میں صاف صاف کتا ہوں کہ مسلمان اس لئے ہندوؤں کاساتھ نہیں دیتے کہ وہ جانتے ہیں ہندو طاقتور ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور ہمارے معاملہ میں انصاف ہے کام نہ لیں گے اور ہندو مسلمانوں ہے اس لئے رواداری نہیں برتیج کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اس لئے ان کو نکال کرتمام ملک میں ایک ہی قوم کی حکومت قائم کرلینی چاہئے۔ اگر ہندوؤں کی طرف سے رواداری کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ مل سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور میں دیکتا ہوں کہ ایک طرف تو نہ ہی رواداری کا جذبہ مفقود ہے او دو سری طرف نہ ہی منافرت پھیلائی جارہی ہے لیکیجوں کے ذریعہ سے بھی اور کتابوں کے ذریعہ سے بھی ایک دو سرے کے جذبات کو بحرکایا جاتا ہے۔ انبیاء کو گالیاں دی جاتی ہیں بزرگوں کی توبین کی جاتی ہے۔ اس قتم کے تمام کام حقارت اور نفرت کے مذبات میں ہجان پیدا کرنے والے من جن سے قومیں آرام سے نہیں رہ

سکتیں۔ اوران کی زندگیاں امن سے نہیں گزر سکتیں۔

اسلام جرسے پھیلایا صبرے

شائع کی جارہی ہیں وہاں اس بات کی بھی اشاعت کی کثرت ہے پھیلایا حارما ہے حالا نکیہ جس قدر امن کے

منافرت اور حقارت کھیلانے کے لئے جہاں کتابیں

جاتی ہے کہ اسلام جبرسے پھیلا۔ یہ مضمون کثرت سے پھیلایا جارہا ہے حالانکہ جس قدر امن کے ساتھ اسلام صرف اپنی تعلیمی خویوں کے لحاظ سے پھیلا اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی لیکن ہاوجود اس کے میں کہا جاتا ہے اور بردے زور شور سے کہا جاتا ہے کہ اسلام جبرسے پھیلا۔ اچھااگر فرض

مجمی کرلیا جائے اسلام جمرسے پھیلا تو اس زمانہ میں ان پرانے اور پچھلے قصوں کو ذہرانے سے کیا حاصل؟ اور ان کو تازہ کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسے لوگ جو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اسلام جبرسے نہیں پھیلا اگر وہ فرض بھی کرلیں کہ اسلام جبرسے پھیلا اور اس جبرکے فرضی اور وہمی قصے بھی

پھیلائے جائیں تو بھی اس سے ہندوؤں کو کیافائدہ؟ یہ جرجس کے متعلق کماجاتا ہے کہ ہوا ہو چکا اب واپس نہیں آسکتا۔ اس صورت میں پچھلے قصول کے دہرانے سے سوائے لڑائی اور فساد کے

اب واپل یں اسام اس مورت یں می سے موں کے دہرائے سے مواح رای اور ساوے اور کی بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں کہتا ہوں اسلام کے لئے کوئی جر نہیں کیا گیا اسلام جب جر کی تعلیم ہی نہیں دیتا تو یہ بات کس طرح قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں نے اس کے لئے جر

ی ہے، بی یں دیا دیا ہوئیہ ہوئی ہیں اور مسلمان بھی۔ بیں ان سب سے کہتا ہوں وہ گھروں بیں جاکر روا رکھا۔ اس مجمع میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ بیں ان سب سے کہتا ہوں وہ گھروں میں جاکر اس بر غور کریں کہ پچھلے قصول کے ڈہرانے سے فائدہ کیا ہے ان سے سوائے فساد پیدا ہونے کے

اور کیا امید ہو سکتی ہے۔ پچھلے قصول کو ڈہرانا عام اس سے کہ وہ فرضی ہوں یا اصلی ہیشہ فساد کا موجب ہؤا کرتا ہے۔ پس میں ہندوؤں سے کتا ہوں آگر فرض بھی کرلیا جائے کہ جرہؤا تو اب اس

رب جارہ رہ سوہ ہے۔ بن میں ہردوں کے معاموں میں اس کئے چاہئے کہ اول تو وہ اپنے اس غلط جرکے قصے بیان کرنے سے فساد پیدا ہو گارے گانہیں اس کئے چاہئے کہ اول تو وہ اپنے اس غلط

خیال کو دل سے نکال دیں کہ اسلام جرسے پھیلا اور اگریہ نہیں مان کتے تو بھی چاہئے کہ ملک کے

امن کی خاطران فرضی قصوں کو جن کو وہ اصلی سمجھتے ہیں ؤہرائیں نہیں کیونکہ باوجو داس بات کے جان لینے کے کہ اس فتم کے برانے قصے بیان کرنے سے فتنہ وفساد ہو تاہے اگر کوئی فخض اس بات

جان ہے سے نہ ان مسلمے پراہے تھے بیان مرسے سے علنہ ونشاد ہو ناہے امر وی عش اس بات ا ہے نہ رُکے تو وہ ملک اور قوم کاخیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے۔ وہ امن پیند نہیں بلکہ فساد کو پیند کر تا

، واقعات گذشتہ کی شخفیق ہے کہ دینا کہ اسلام جرسے پھیلا اور اس کے لئے تلوار کو

حرکت دی گئی بالکل غلط بات ہے میں نے اس امریر خوب

غور کیا ہے کہ تمام تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت برور تکوار ایک قصہ او افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جن واقعات سے استدلال کیاجا تا ہے وہ انفراوی مثالیں ہیں اور وہ بھی نامکمل۔ کوئی شخص ان مثالوں ہے وہ نتائج نہیں نکال سکتا جو نکالے جاتے ہیں۔ ہندوستان ہی کو لویہاں مسلمانوں کی حکومت چھ سات سو سال رہی ہے اور سو سال اس حکومت کو ختم ہوئے ہو چکے ہیں اگر اس چھ سات سو سال کے عرصہ کی حکومت کی چند مثالیں اور وہ بھی بلا تفصیلات کے یائی جائیں تو کون عقلند انسان ان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اسلام جراً پھیلایا گیا ہے۔ جبر کا اصل مرکز حکومت ہوتی ہے اور حکومت کا جبرا فراد سے نہیں قوموں سے ہوتا ہے پس ۔ قومی جبر کی مثالیں پیش ہونی چاہئیں۔ قومی جبرالیا مخفی نہیں ہو تا کہ اس کے لئے انفرادی واقعات جمع کرنے کی ضرورت ہو وہ تو آپ ہی آپ ظاہر ہو تاہے پھرغضب سیر ہے کہ جو انفرادی واقعات پیش کئے جاتے ہیں ان کے بھی سب حالات محفوظ نہیں اور جب واقعات سامنے نہ ہوں تو ان کے متعلق بحث ومباحثہ سے نتائج صحیح نہیں لکلا کرتے کیونکہ درست نتائج انبی واقعات سے لکلا کرتے ۔ امیں جو سامنے ہوں اور جن کی شحقیق ہو سکتی ہو۔ اب جن واقعات کی بناء پر کماجا تاہے اسلام نے جر کیااور تلوار سے کام لیاوہ توسامنے نہیں اور جب وہ سامنے نہیں توان کی تحقیق بھی مشکل ہے اس لئے اِدھراُ دھری باتوں سے اس قتم کی نتیج نکال لینے نضول ہیں اور بدامنی پھیلانے کا باعث ہیں۔ ﴾ کیکن باوجود اس کے میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا واقعہ ہے بھی کہ جس ہے اس قشم کا نتیجہ نکل سکتا ہے جو نکالا جاتا ہے تو وہ کسی ایک ہخص کا جوش تھانہ کہ اس کے اندر کوئی قومی رنگ تھا۔ پس ایک مخص کے جوش کے سبب ساری قوم پر الزام لگانا عقمندی کا کام نہیں ہے۔

پیمبرج میں ایک سوال کاجواب دے رہا تھا کہ اسلام امن کے ساتھ پھیلا ہے

اوراس کی اشاعت کے لئے تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ اس کیکچر میں کچھ طالب علم بھی تھے ان میں سے ایک طالب علم بھی تھے ان میں سے ایک طالب علم بھی تھے ان میں سے ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اگر اسلام فی الواقع امن سے پھیلا ہے تو پھر جنگیس کیوں ہوتی رہیں اس پر ہمارے لیکچرار نے کہا میں ایک سوال آپ کو پوچھتا ہوں پہلے میرے سوال کا جواب دونگا میراسوال ہیہ ہے کہ عیسائیت میں جنگیں کیوں ہوئیں چو نکہ عیسائیت کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں ان کے مظالم سے ہرایک مسیحی خاندان شاکی ہے اس کا جواب دینا سائل کے لئے ناممکن تھا اس لئے یہ سوال ہی من کروہ بیٹھ گیا کیونکہ اس

سوال ہی میں اس کے سوال کاجواب دیا گیا تھا۔

جبر کی شخفیقات جبر کئی طرح کاہو تاہے اور کئی قتم کے لوگوں کی طرف سے ہو تاہے بھائی کا

بھائی پر بھی جبر ہو سکتا ہے آپس میں رشتہ دار ایک دو سرے پر بھی جبر کسب نتا ہوئے کا ایس لعن میں ملائھ میں ہے کہ اور

کرتے ہیں ایک باپ بھی کسی وقت بیٹے پر جر کرلیتا ہے اور بعض او قات بیٹا بھی باپ پر جر کرلیتا ہے

اسی طرح اور کئی قشم کاجبر ہو تا ہے اور اس قشم کے جبروں کو کوئی بڑا نہیں کہتاسب ہی اپنے دوستوں

پر زور دے لیتے ہیں اور بعض دفعہ محبت میں تختی بھی کر لیتے ہیں جو جبر منع ہے اور جسے بڑا کہاجا تا ہے اس میں میں میں تاریخی کی اس محبت میں تحق بھی کر لیتے ہیں جو جبر منع ہے اور جسے بڑا کہاجا تا ہے۔

وہ جبروہ ہے جو ایک فردیا ایک قوم دو سرے پر اس لئے کرے کہ اس سے ایک ایسی چیز چیم وائے

جے چھوڑنے پر وہ محبت اور دلیل سے تیار نہ ہو اور جے وہ محبت کے تعلقات پر مقدم سجمتا ہو اور قدر تا اس موقع پر انسان اپنی انتمائی کوشش جرکے اثر ات سے بیخے کے لئے کر تا ہے اور اپناسارا

زور مقابلہ پر خرچ کردیتا ہے۔ اور اب جب جرایک قوم کی طرف سے ایک قوم کے خلاف ہو رہا

ہے تولانیآ یہ مقابلہ نمایت نمایاں، نمایت وسیع ادر نمایت کمباہو تا ہے کیونکہ ایک قوم دوسری قوم کر سر میں میں میں مصال کی تابعہ سرچی کے دور نمایت کے ایک تابعہ ایک تابعہ کا میں ایک تابعہ کا میں میں میں میں م

سے جو ملک کے ہر گوشہ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھے چُھڑانا چاہتی ہے جسے وہ نہ دباؤ سے نہ محبت

سے چھوڑنے پر رضامند ہے۔ پس ظالم قوم بھی قتم قتم کی تدابیرا پی بات منوانے کے لئے کرتی ہے

اور مظلوم قوم بھی قتم قتم کی تدابیران ظلموں سے بچنے کے لئے کرتی ہے۔ پس اسلام پر جرکاالزام

لگانے سے پہلے ہمیں بیہ ویکھنا چاہیے کہ اس قتم کے جبر نمس نمس طرح ہؤا کرتے ہیں؟ اور مختلف " سے میں بند میں سے کرکڑ ہیں اور میں میں میں میں اس میں اور میں اور مختلف

قوموں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کر کوئی نتیجہ نکالنا چاہے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ انگلتان میں مذہبی جرہو تا رہاہے اور یہ کوئی ایسا جرنہیں جس کے متعلق کچھ بحث مباحثہ کی ضرورت ہو کوئی شخص اس کے

رہا ہے اور بیہ وی ایبا بہر میں ، س سے معنی چھ بہت مباحثہ می صرورت ہو وی مص اس سے متعلق شک نہیں کہ ہم نے جرکیا متعلق شک نہیں کر سکتا کہ جرہؤا یا نہ۔ کیونکہ جر کرنیوالے خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جرکیا

سن سنگ میں سر سما کہ ببرہوا یا رہ یو سعہ ببر حیوات کو دا سرار سرے ہیں ، پس انگلستان کی مثال ایسی ہے کہ ہم اس سے بِلا تروّد نتیجہ نکال سکتے ہیں

روم کاجبر عیسویت کے ابتدائی زمانہ میں مسحوں کے ابتدائی زمانہ میں روم والوں کی طرف ہے ان پر جرکیا گیا۔

چنانچہ میہ بات مسیحی اور روی لوگ مانتے ہیں کہ مسیحی جب اپنے ابتدائی زمانہ میں روم کئے تو روی سر

حکومت کی طرف سے ان پر جرہوتے رہے ہیں

ای طرح ہندوستان میں بھی جبر ہوئے۔ مثلاً بدھوں کے میر مول کے برخلاف جبر خلاف جبر ہؤا۔ انہیں ہندوؤں نے ملک سے نکال کرچھوڑا

اور انہیں غد بب تبدیل کرنے کے واسطے بھی مجور کیا گیا۔

ہندوستان کے ایک گوشے گوا میں بھی جبرہؤا۔ عیسائیوں نے وہاں کے باشندوں کے میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می کسیر چرکی اجس سے محمد میں کے وہ ان کرتم اور ایشن میں میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ک

پر جبر کیا جس سے مجبور ہو کر دہاں کے تمام باشندے اب عیسائی ہیں۔ غرض بیہ کئیچہ مدیدہ مختانہ سے اللہ میں برین

اور اس قتم کے اور کئی جبر ہیں جو مختلف مقامات پر ہوئے ان سب کے لئے تاریخی شواہد موجود ہیں اور ان کے متعلق کوئی شخص انکار نہیں کرتا اور خود جبر کرنے والوں کو اس بات کا اقرار ہے کہ . . . . .

انہوںنے جبر کیا۔

جبرے **ند ہب تبدیل ہو جاتا ہے** ہم جب ان تاریخوں پر غور کرتے ہیں جن میں اسے جبرے نہیں جن میں اسکوں اسکوں میں اسکوں اسکوں میں اسکوں اسکوں میں اسکوں میں اسکوں اسکو

ہوا۔ اور جب ہم ان کیفیات کامطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کمنا پڑتا ہے کہ اسلام نے ہر گر جرشیں کیا

کیونکہ سوائے بعض مخصی مثالوں کے جن کے حالات بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہیں اسلام میں ۔ ترور حرک کر کیا مجل محصر نہیں ملات اس میں اس می

قومی جبر کی کوئی شکی مثال بھی نہیں ملتی۔ پس ان حالات میں اسلام پر بیہ الزام لگانا کہ وہ جبر کرتا رہا ہے بالکل ظلم ہے۔ دوسری قوموں کے جبراور اس قتم کے معضی واقعات کو آپس میں کوئی مناسبت

ہے بالکل علم ہے۔ دو سری فوموں کے جبراور اس علم کے سمحصی واقعات کو آپس میں کوئی مناسبت نہیں کیونکہ جبر کے عام نتائج میں سے پہلا اور بڑا نتیجہ جو ہو تا ہے وہ ند ہب کی تبدیلی ہے۔ چنانچہ

دوسری قوموں کے جررِ نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن پر جربوا وہ اپنے نہ ب کو چھوڑ کر جر

کرنے والوں کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں گوا کے جبر کو پیش کر تا ہوں یہ جبراٹھارویں صدی میں ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہاں سارے عیسائی ہیں۔ سب جانتے

میں اور خصوصاً جمازوں کاسفر کرنے والے جانتے ہیں کیونکہ جمازوں پر گوا کے ہی عیسائی ملازم ہوتے۔ میں کا کری ترام انگری کے میں میں بعد الڈ کر کئے ہیں

ہیں کہ گوا کے تمام لوگ جبری طور پر عیسائی کر لئے گئے ہیں۔ اس میں میں میں تاہی ہیں۔

پس جبر کا لیک نتیجہ تو تبدیل ند مب ہوا کرتا ہے اور چو نکہ اسلام پر بھی ہندوستان میں جبر جبر کا الزام لگایا جاتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کیااسلام کے اس جبر کے

نتیجہ میں یمال وہی بات پیدا ہو گئی جو عیسائیوں کے گوا میں جرکے نتیجہ میں پیدا ہوئی اور کیافی الواقع اس ملک میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو پہلی بات

توی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر واقعہ میں ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے جرہو تا تو جس طرح گوامیں عیسائیوں کے جبرکے سبب عیسائیوں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا ہی طرح یہاں بھی

اس جبرکے باعث مسلمان ہی مسلمان نظر آتے اور ہندو نظرنہ آتے لیکن میہ بات نہیں۔ ہر مخص

ٔ جانتا ہے کہ یماں کثرت ہندوؤں کی ہے بلکہ ہندو مسلمانوں سے کئی گُنا زیادہ ہیں اور اپنے برانے رسم و رواج کو قائم رکھتے ہوئے آباد ہیں اور ان حالات کے ہوتے ہوئے یہ کمنا کہ اسلام نے جبر سے کام لیا ایک بے دلیل بات ہے۔

اور کی دلیل کے متعلق ایک بنگالی لیڈرکی رائے مجھے بیشہ انسانی

افکار کے اختلاف پر جرت زوہ کرتی ہے۔ ان صاحب سے مارے

ا یک مبلغ انگلتان میں ملے تو انہوں نے کہا کہ لوگ کتے ہیں اور نگ زیب نے جرکیا اور زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا اور آپ کہتے ہو کہ اس نے ایسانہیں کیا گرمجھے بیہ غصہ ہے کہ اس نے کیوں نه ایباکیااور کیوں نه ان سب لوگوں کو جبراً مسلمان بنالیا تا آج ہندوستان میں ایک ہی مذہب ہو تا۔ غرض جیسا کہ ہندو کہتے ہیں جبر ہؤا۔ تو اس کا اثریہ ہونا چاہئے تھا کہ یہاں ہندو نظرنہ آتے گمرسب جانتے ہیں کہ یماں اب تک ہندوؤں کی کثرت ہے۔ پس ہر فخص یہ کہنے پر مجبورہے کہ اسلام نے کوئی جبرہندوستان میں نہیں کیا۔

جبرکے باعث مذہب جھیانا دوسری بات جو نہ ہی جبرسے پیدا ہوا کرتی ہے وہ اخفاء ہے جن قوموں پر جرکیا جاتا ہے وہ ند مب کو چھیانے لگ

جاتی ہیں اور اپنی رسوم پوشیدہ رکھتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں بد بات نہیں ہے بلکہ ہر قوم جو ان ملکوں میں آباد ہے اپنا نہ ہب اور اپنا عقیدہ ظاہراً طور پر رکھتی ہے اسے کوئی مجبوری نہیں کہ اپنا ند ہب چھپائے اور اپنی رسوم پوشیدہ رکھے۔ پھر کیااس ملک میں بیہ بات ہو سکتی ہے جس میں مسلمان خود محکوم ہیں۔ چو نکہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانہ میں مسلمانوں نے جبر کیا۔ لیکن اگر بچھلے زمانہ پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے بیہ گمان ہو سکے کہ سلمانوں کے جرکے سبب ہندوؤں کو مذہب چھپانا پڑایا رسم اور رواج کو پوشیدہ رکھنا پڑا۔

ا نگلتان کی تاریخ سے معلوم ہو تا ہے۔ وہاں جب کیتھو لک فرقہ زور پر ہؤا تو پر وٹسٹنٹ فرقہ والوں کو اپنا نہ ہب چھیانا پڑا اور رسوم کو پوشیدگی میں رکھنا پڑا۔ کیا ہندوستان میں ہندواینے نہ ہب کو ۔ چھپاتے رہے ہیں اور رسوم کو پوشیدہ رکھتے رہے ہیں ہرگز نہیں۔ کیا کسی پہلے زمانہ میں بھی انہیں ا پناند ہب چھپاتا پڑایا رسوم پوشیدہ رکھنی پڑیں؟ ہرگز نہیں بلکہ پہلے زمانوں میں تورسوم بجالانے میں ان کی امداد کی جاتی رہی ہے بعض مخل سلاطین نے اس بارے میں ان کو خاص رعائتیں وے رکھی تھیں حتیٰ کہ بعض معذوروں کے لئے جا کدادیں تک انہوں نے عطا کی تھیں اوریپی حال ندہب

کے متعلق تھا۔ چونکہ اسلامی حکومت ایک وقت بہت پھیلی ہوئی تھی اس لئے اس بات کو دیکھنا چاہئے کہ اگر ہندوستان میں نہیں تو کسی اور ملک میں اس نے شاید اس قتم کی مجبوری پیدا کر دی ہو کہ لوگ اپنے نہ بب کو چھپائیں اور رسوم پوشیدہ رکھیں گرجب ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی طرح وہاں بھی بھی پاتے ہیں کہ نہ آج نہ آج سے پہلے بھی کوئی ایسی مجبوری پیدا کی گئی جس سے وہاں کے لوگ نہ جب کو چھپانے اور رسوم کے پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہوجاتے۔

پی جیسا کہ میں ہندوستان کے متعلق کہ سکتا ہوں مسلمانوں نے اپنے اقتدار کے زمانہ میں اس جگہ کوئی جر نہیں کیا جس کی وجہ سے ہندوؤں کو اپنا فد ہب چھپانا پڑے یا رسوم پوشیدہ رکھنی پڑیں۔ ای طرح شام، آرمینیا، فرانس، سپین، چین وغیرہ وغیرہ ممالک کے متعلق کہتا ہوں وہاں اسلامی حکومت تھی مگر لوگوں کے لئے کال آزادی تھی۔ حکومت ان پر جر نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنا فہ ہب چھپانا پڑتا یا رسوم پوشیدہ رکھنی پڑتیں۔ پس جب نہ کسی اور ملک میں اور نہ ہندوستان میں جمال اسلامی حکومت تھی کسی فہ ہب کے بیروؤں نے فد ہمی رسوم کا اختاء کیا تو پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں نے فد ہب میں جرکیا سخت ظلم ہے۔

جبر سے وطن کا چھوڑنا ہے ۔ اور خب کو جبر سے پیدا ہوا کرتی ہے وہ وطن کا چھوڑنا ہے ۔ اور خب کو چھوڑنا ہے ۔ اور خب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گرکیا ہندوستان میں اس کی صورت بھی پیدا ہوئی یا اس کی صروت بھی ہیدا ہوئی یا اس کی صروت بھی اس کو بھی محسوس ہوئی؟ ہندوستان تو اس صورت اور اسی ممالک میں سے کسی میں بھی اسی صورت اور اسی صروت بھی ہمیں پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جن پر جبر ہو رہا ہوتا ہے اپ آپ کو بچانے کے لئے جہال موقع ملے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے جب مسیحوں پر جبر کرنے شروع کے تو مسیحی ایک بھاڑی عاروں میں چلے ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے جب مسیحوں پر جبر کرنے شروع کے تو مسیحی ایک بھاڑی عاروں میں چلے کے سے بیا اور اسی ہیں جیسے کمرہ ور کمرہ مکان بنائے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھا ہے۔ جب مسیحوں پر رومیوں کی طرف کے قام ہوتے تو وہاں چھپ کر اپنی جانیں بچاتے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہندوستان میں ملتی ہی جانے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہندوستان میں ملتی ہی جانے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہندوستان میں ملتی ہی جانے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہندوستان میں ملتی ہی جانے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہندوستان میں ملتی ہی جانے۔ کیا اس کی کوئی مثال نظر نہیں اسلامی ممالک پر بھی نظر ڈالی جائے تو وہاں بھی الی مثال نظر نہیں اسلام کی پاک تعلیم پر جو امن کی تعلیم ہے خلط الزام لگانا ہے۔ پس جب اسلامی حکومتوں میں ایسا اسلام کی پاک تعلیم پر جو امن کی تعلیم ہے خلط الزام لگانا ہے۔ پس جب اسلامی حکومتوں میں ایسا اسلام کی پاک تعلیم پر جو امن کی تعلیم ہی تعلیم میں کو خلک اسلام کی پاک تعلیم پر جو امن کی تعلیم ہی تعلیم ہی تعلیم ہی تعلیم میں کو خلک اسلام کی پاک تعلیم ہی جو امن کی تعلیم میں کو خلک مثال نہیں ملک تعلیم ہی تعلیم ہی تعلیم کی تعل

نہیں ہوًا اور لوگوں کو مسلمانوں کے خوف سے ملک نہیں چھوڑنا پڑا تو معلوم ہوًا کہ اسلامی ممالک میں جبر بھی نہیں ہوًا۔

جبرے قبل کیاجان ہے۔ یعنی اگر جبرے نتیجہ میں پیدا ہونی چاہئے وہ مظلوم قوم کا قبل ہے۔ بہرے قبل کیاجان ہے۔ یعنی اگر جبرے نتیجہ میں لوگ نہ ند ہب کو چھپائیں نہ اس کو بدلیں نہ ملک چھوڑیں تو بھراگر واقعہ میں حاکم قوم ظالم ہے تو وہ اس ملک کے باشندوں کو بہ حیثیت قوم قبل کر قبل کر قبل ہے۔ چنانچہ انگلتان میں جب جبر کیا گیاتو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قبل کر ڈالا گیا۔ ہسپانیہ میں تو صفایا ہی کر دیا گیا۔ اور بمی حال اٹلی وغیرہ میں ہوا۔ مسلمانوں کو تباہ وبرباد کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہندوستان میں بھی ایسا ہوا؟ بھی مسلمانوں نے ہندووں کو جباہ وبرباد کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہندوستان میں بھی ایسا ہوا؟ بھی مسلمانوں نے ہندووں کو جباہ و تبرباد کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہندوستان میں بھی ایسا ہوا؟ بھی مسلمانوں نے ہندووں کو جباہ قبل کیا؟ سمجھ دار آدی آپ ہی جواب دیں گے کہ نہیں پھر

جبرے جا کداد صبط کرنا پانچیں بات جو جربر داالت کرتی ہے وہ جاکداد کا ضبط کر لینا ہے۔ جب کوئی قوم کسی پر جرکرتی ہے توان کی جاکدادیں ضبط

کرلیتی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتی۔ چنانچہ انگلتان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایک وقت پروٹسٹنٹ فرقد کا زور ہوا تو انہوں نے کیتھو لک فرقہ سے تعلق رکھنے والے لارڈوں کی جائدادیں آئرلینڈ میں صبط کرلیں اور ان کی جگہ پروٹسٹنٹ لارڈوں کو جابسایا اور ان کی مرد کے لئے دو سرے لوگوں کو بھی متعین کردی۔ تو جرسے دو سرے لوگوں کو بھی دہاں آباد کر دیا اور ان کی حفاظت کے واسطے نوج بھی متعین کردی۔ تو جرسے جائدادیں بھی صبط کی جاتی ہیں۔ لیکن ہندوستان میں بجائے اس کے جائدادیں دی گئیں اور نہ صرف عام لوگوں کو دی گئیں بلکہ مسلمان بادشاہوں نے مندروں اور شوالوں کے لئے بھی بردی بردی جائدادیں دیں جو اس وقت بھی ان کے نام پر ہیں۔

اسملام نے کسی جگہ جبر نہیں کیا ہے بجیب جبر ہے نہ ہندوستانی باشندوں کو مارا جاتا ہے نہ ہندوستانی باشندوں کو مارا جاتا ہے نہاں کی جا کدادیں صبط کی جاتی ہیں؟ نہ وطن سے نکلا جاتا ہے اور نہ ہی ان ظلموں سے نگ آگر اس ملک سے نکلتے ہیں نہ رسوم ادا کرنے سے روکا جاتا ہے نہ جبراً ان سے مذہب تبدیل کروالیا جاتا ہے بلکہ وہ اس طرح ہندو کے ہندور ہتے ہیں اور جس طرح مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے وقت تھے اور اس طرح اپنی رسوم ہجالاتے ہیں اور بجالا رہے ہیں جس طرح وہ اسلامی حکومت کے زمانہ سے پہلے ہجالاتے تھے۔ پھر سمجھ نہیں آتا کہ

باوجود اس کے جبر ہؤا۔ جن باتوں کو جبر کے ثبوت میں ہندو بیان کرتے ہیں تمام تاریخوں کا مطالعہ رنے سے بھی ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انٹا بڑا واقعہ ہو اور تاریخیں اس کے بیان کرنے سے خاموش رہیں ناممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی ملک میں ایک طرف اگر کوئی واقعہ ہو تا ہے تو بہت جلد دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں تاریخیں ایسے واقعات کا حقیقی ثبوت دینے سے خاموش ہیں۔ در حقیقت اسلام میں جبر کی تعلیم ہی نہیں اس کئے یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کسی پر جبر کریں۔ اگر کسی جگہ منحصی جوش کے ماتحت کسی فرونے کوئی ایسا کام کر دیا تو قوم اس کی وجہ سے ملزم نہیں ٹھمرائی جاسکتی۔ معلوم ہو تا ہے بعض ایسے واقعات کو لے کر بعض لوگوں نے اپنی قوم کی ہدر دی حاصل کرنے کے لئے کہنا شروع کر دیا کہ جبر ہؤا ہے۔ حالا تکہ یہ صرح بات ہے کہ انفرادی فعل قومی فعل نہیں بنا کر تا اور انفرادی فعل سے قوم ملزم نہیں ہوًا کرتی کیونکہ جب قوم نے کوئی ایسا تھم نہیں دیا تو پھراگر اس کا کوئی فرد کوئی بڑا کام کرے تو اس سے قوم زیر الزام نہیں آسکتی۔ اسی طرح ان شخصی باتوں سے جن کو لے کر بعض لوگوں نے بیہ کمنا شروع کر دیا کہ اسلام نے جرسے کام لیا اسلام پر الزام نہیں آسکتا نہ اس فتم کے انفرادی افعال ہے یہ نتیجہ نکالا ج سکتاہے کہ ند ہب چھیلای تلوارکے ذریعہ ہے۔ ہندو شکایت کرتے ہیں کہ اسلام نے جر کیا اسلام نے ہر جگہ لوگوں کو امن دیا اور بدامنی کا باعث ہوًا۔ مگر جس قدر اسلام نے امن پھیلایا اس کی نظیر خود ہندووک کے نہ ہب میں بھی نہیں ملتی۔ خود ہندوستان میں اسلام امن کا ذربعیہ ہوا۔ پھراشلام کی ابتداء عرب سے ہوئی۔ عرب میں جو بدامنی اسلام سے قبل تھی اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ وہ بدامنی س نے دور کی؟ جس ندہب نے وہ بدامنی جس کی نظیر ملنی مجى مشكل ہے دوركى وہ فرہب اسلام تھا۔ اسى بُرامن تعليم كا نتيجہ تھا كه آج تك عرب ميں غير سلم موجود ہیں۔ یمی حال شام کے علاقہ کا ہے۔ اس میں بھی اسلامی حکومت کے وقت سے پہلے عیسائی وغیرہ موجود تھے اور اس ونت تک بھی موجود ہیں۔ مصر فتح ہؤا اس میں آج بھی عیسائی د کھائے جاسکتے ہیں۔ تیرہ سوسال ہوئے وہاں حکومت قائم ہوئی اور تیرہ سوسال ہی ان کے اسلام کی

عیسائی وغیرہ موجود تھے اور اس وقت تک بھی موجود ہیں۔ مصرح ہوا اس بیں ان میں جساں دکھائے جاسکتے ہیں۔ تیرہ سوسال ہوئے وہاں حکومت قائم ہوئی اور تیرہ سوسال ہی ان کے اسلام کی ماتحق میں گزرے۔ ان کی رسمیں بھی وہی ہیں جو پہلے تھیں، ان کے رواج بھی وہی ہیں جو ان میں جاری تھے، ان کی عبادت گاہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک بدستور قائم ہیں، ان کی جائدادیں بھی ہیں، اس طرح ہندوستان کا حال ہے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو ہندووں کی جائدادیں بھی ہیں، اس طرح ہندوستان کا حال ہے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو ہندووں کی

رسمیں اور ان کے رواج تھے اس وقت تک سب وہی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جب سی سب باتیں موجود ہیں تو بھرماننا پڑتا ہے کہ اسلام نے جرسے کام نہیں لیا بلکہ وہ امن کا حامی رہااور امن کی تعلیم دیتارہا۔

موجوده اسلامی حکومتوں کا طریق کار سے بات پہلے زمانوں میں ہی نہ تھی اب بھی موجودہ اسلامی حکومتوں میں وہاں ہی

جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں کی موادر تو ہیں وہاں آباد ہیں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں کی بات ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو اور قومیں وہاں آباد ہیں انہیں ہر قتم کے جائز حقوق حاصل ہیں اور ان پر کوئی جبر نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی مدو اور مناسب داد رسی کی جاتی ہے۔ چنانچہ حال میں سرحد پر ایک تازہ واقعہ ہوا۔ جو اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے کہ اسلام جرکی تعلیم نہیں دیتا۔ وہاں ایک ہندو فخص نیک چند ذرگر ماراگیا۔ نواب انب نے مارنے والوں کے گاؤں پر حملہ کرکے ایک سید اور ایک اور فخص کرامت علی کو مار دیا۔ باوجود اس کے کہ پڑھان اُجڈ اور اکھڑ مشہور ہیں ابھی تک ان میں سے احساس موجود ہے کہ ماتحت غیر قوموں اور ان کے نہ جب اور رسم ورواج کی حفاظت اور عزت کرنی چاہئے اور افغانستان میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ گو ہمارے لئے امن نہیں لیکن غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہندو افغانستان کے اندر امن سے آباد ہیں۔ پس مسلموں کے لیے ہے۔ اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہندو افغانستان کے اندر امن سے آباد ہیں۔ پس مسلموں کے لیے ہے۔ اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہندو افغانستان کے اندر امن سے آباد ہیں۔ پس مسلموں کے لیے ہے۔ اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہندو افغانستان کو قری قبر نہیں کیا گیاتو ہندوستان کے متعلق برطلاف شمادت کی موجودگی میں ہم کیو نگر مان سکتے ہیں کہ مسلمان حکمران ہندوؤں پر جبر مسلمان حکمران ہندوؤں پر جبر کیگھندی اور افغادی تھا اور افزادی واقعات کو قوی قرار کرتے تھے۔ پس اگر کوئی ایبا واقعہ ہوا تو وہ شخصی اور افغادی تھا اور افزادی واقعات کو قوی قرار کرتے تھے۔ پس اگر کوئی ایبا واقعہ ہوا تو وہ شخصی اور افغادی تھا اور افزادی واقعات کو قوی قرار کرتے تھے۔ پس اگر کوئی ایبا واقعہ ہوا تو وہ شخصی اور اکمال کا انصاف ہے۔

مسلمانوں کے جبر کرنے کاقصہ ہی غلط ہے جن ہے اس کی معرنت ہوتی ہیں

گئی ہے کہ انہوں نے جبر کیا۔

ہندوؤں میں سے جس قوم نے زیادہ اسلام قبول کیا وہ راجپوت ہیں متعاقب سے متعاقب سے متعاقب سے متعاقب میں متع

راجيوتول كااسلام

اسلام كوجبركي ضرورت نهيس

جن کے متعلق ہندو کہتے ہیں ان کو جبراً مسلمان بنایا گیا۔ اس میں پچھ

شک نہیں کہ ہندوؤں میں سے راجپوتوں نے زیادہ اسلام قبول کیالیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوؤں میں سے راجپوتوں نے زیادہ اسلام بھی اس وجہ سے یہ سن کر تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ اس بہادر اور لڑنے والی قوم کو زبردستی اسلام میں داخل کرلیا گیااور یہ کہ اس قوم نے مسلمانوں کے جرکے ڈر سے اسلام قبول کیا۔ اگر یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں نے جرکیا اور مسلمانوں کے ڈر سے راجپوتوں نے اسلام قبول کیا تو چاہئے تھا کہ آج برہمن وغیرہ قومیں نظرنہ آتین۔ کیونکہ ڈرکی وجہ سے اگر اسلام قبول کیا گیا تھاتو سب سے پہلے برہمن اسلام قبول کیا گیا تھاتو سب سے پہلے برہمن اسلام قبول کرتے

ایں۔ یونلہ وری وجہ سے امراحمام ہوں میا میا مان و تا اس کے بالکل اُلٹ ہے کہ برہمن تو کیونکہ یہ راہبیوتوں کی طرح بمادر اور دلیرنہ تھے لیکن ہوتا اس کے بالکل اُلٹ ہے کہ برہمن تو

برہمن ہی نظر آتے ہیں اور راجپوت مسلمان پائے جاتے ہیں۔ راجپوتوں کے ہاتھ میں ہمیشہ تکوار رہی ہے۔ وہ اسلام کے جبر کامقابلہ کر سکتے تھے اور جن کے ہاتھ میں تکوار اور دو سرے ہتھیار نہ تھے

رہی ہے۔ وہ اسلام نے جبر کامقابلہ کر سکتے تھے اور جن نے ہاتھ میں ملوار اور دو سرے بھی ارنہ سطے وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ مگر جو ڈرنے والے تھے وہ تو کثرت سے اپنے مذہب پر نظر آتے ہیں اور

وہ کورا اسمام بول مریعے مربو درجے دائے سے دانو سرت بھی پید جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی کسی پر جر

ان سب باتوں کے علاوہ اب میں آپ لوگوں کو بیہ بتانا جاہتا ہوں کہ اسلام کو جبر کرنے کی ضرورت بی

بنا چہن ہوں حداث اللہ میں ہے الآرکر اور اللہ میں کوئی جر نہیں۔ کیونکہ واقعی جو حق بات تھی وہ گمراہی اور صلالت کے بالقائل بورے طور پر ظاہر ہوگئی۔ اور خدا تعالیٰ اس آیت میں وجہ بیان فرما تا ہے کہ کیوں اسلام کو جبر کی ضرورت نہیں اسلام

کو جبر کی اس لئے ضرورت نہیں کہ قَدْ تَبَیّنَ اللّٰہ شُدُ سِچائی صاف صاف ظاہر ہوگئی اور بہ ظاہر ہے کہ جبرای وقت ہوتا ہے جب کوئی بات ولیل سے ثابت نہ ہو سکے یا جس کو سمجھایا جائے وہ سمجھنے

کے قابل نہ ہو۔ جیسے بچے کہ ان کی عقل چو نکہ کمزور ہوتی ہے انہیں بسااو قات ان کی مرضی کے خلاف اور جبر کرنے والے کی مرضی کے خلاف اور جبر کرنے والے کی مرضی کے موافق کام کرنے پر مجبور کیاجا تاہے لیکن اسی بچہ میں جب

عقل آجاتی ہے تو پھروہ اپنے آپ ہی سمجھ لیتا ہے اور اپنے نفع ونقصان کو سوچ سکتا ہے اس حالت

میں اس پر کوئی جرنہیں ہوتا۔ اسلام کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس میں دلائل کو کھول کرہتا دیا گیاہے اس لئے جبر کی اسے ضرورت نہیں۔ اب اس دعویٰ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مسلمان جبر کرے تو اسلام کے اس دعویٰ کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اس لئے کسی عقلند مسلمان کی نسبت بیہ خیال نہیں کیاسکنا کہ وہ جبر کرکے اسلام کے اس عظیم الشان دعویٰ کو جھوٹا کر سکے۔ قرآن کورسول کریم کی ڈائری کہنے والی سوچیں اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں مطلقاً جرکی تعلیم نہیں ہے حضرت شعیب " نبی کے پاس اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے آگر کھا۔اے شعیب!اگرتم اور تہمارے ساتھی اینے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس نہ آؤ گے تو ہم تم کو اینے شہرے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب جواب ویتے ہیں اُو لُو کُنا کار مِینَ للے کیا آگر ہم تمهارے دین کو بڑا سمجھیں اور اس سے بیزار ہوں اور اگر جارا دل نه بھی چاہتا ہو تو بھی تم ہمیں اس بات پر مجبور کروگے کہ ہم تممارے نہ ہب میں لوٹ آئیں اور اگر ہم نے تہمارا دین قبول نہ کیا تو ہمیں اس شہرسے نکال دو گے۔ کیا ہی لطیف پیر جواب ہے۔ اگر وہ لوگ جو یہ کتے ہیں کہ قرآن میں جبری تعلیم ہے صرف ای ایک آیت یر غور کرتے توانیں سمجھ آ جاتی کہ قرآن جب کہ ایک ہی کی زبان سے یہ کملوا رہاہے کہ اگر دل نہ ہمی چاہتا ہو تو پھر بھی کیا تم مجبور کروگے کہ تہمارا دین قبول کیا جائے تو وہ خود کیسے کسی کو بیہ تعلیم دے سکتاہے کہ لوگوں پر جرکر کے انہیں مسلمان بناؤ۔ پھرجیسا کہ بعض اعتراض کرنے والے بالکل غلط كماكرت بي قرآن تو ( مَعُودُ دُ باللّهِ مِنْ ذُلِكَ ) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كابتايا وابت اور ان کی روزانہ ڈائری ہے۔ اگر قرآن شریف واقعی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ ڈائری ہے اور آپ کا بنایا مواہ توب الفاظ بھی آپ ہی کی زبان سے نکلے ہو تکے جو شعیب نی کے متعلق قرآن میں پیش کئے محتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں کے جواب میں كے - اگريه الفاظ اس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زبان سے نكلے بي جس كے متعلق كهاجا ؟ ہے کہ قرآن اس نے آپ بنایا تو کیا اس کے متعلق سیہ خیال کرلو گے کہ وہ خود جرکرتے تھے اور

اسینے ماننے والوں کو جبر کی تعلیم دیتے تھے۔ کیا ایک مخص جو جبر کو عقل اور فطرت کے خلاف سجمتا

ہے وہ خود جبر کر سکتا ہے۔

اسلام کی اصل روح فرض اس قتم کی بہت می مثالیں قرآن شریف سے پیش کی جا کتی ہیں۔ جن سے ثابت ہو تا ہے کہ اسلام کی تعلیم جرکے ظاف ہے مثلًا قرآن کریم فرماتا ہے وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلَّهُمْ جَعِيْعًا أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَحَ الرَّ فدا تَعَالَى فِإِمَّا لَوْ تَمَام ونياك آبادى ایمان لے آتی پھر کیا اے محمہ! صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔اگر دنیا کو جبرکے ساتھ منواناہو تااوراگر اسلام میں جبری تعلیم ہوتی تو خدا تعالی بیہ نہ فرماتا کہ تولوگوں کو مسلمان ہونے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا۔ حالا نکہ اللہ تعالی فرما تا ہے اگر ہم چاہتے تو بیہ بات ہماری طاقت میں تھی کہ ہم اپنی مثیبت سے کام لے کرتمام لوگوں کو مسلمان بنا دیتے۔ مگرجب ہم نے یہ نہیں کیا تو اے محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تُو کیسے ان کو مسلمان بننے کے واسطے مجبور کر سکتا ب اور تُوجب ان کو مجبور نہیں کر سکتاتو پھر تیرے لئے میں ایک راہ ہے کہ ان سے سمدے قُل الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤُ مِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ لِلهَ كُم حَلّ اور صداقت جو دنيايس آكي ہے تو وہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور یہ تعلیم جو تمہارے لئے بھیجی گئی ہے بالکل تھی ہے اور تمهارے واسطے فلاح کاموجب ہے اب تمهارا دل چاہے تو مان لواور دل نہ چاہے تو نہ مانو۔ کیسی صاف بات ہے کہ حق پیش کرکے کما جاتا ہے مرضی ہو تو مانو نہ مرضی ہو تو نہ مانو۔غور کرواگر جبراسلام میں ہو تا تو کیا خیال کر سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ سُمَاتًا ہے کہ دنیا سے تم یہ کہوا لُحَقُّ مِنْ زَّبِّکُمْ فَمَنْ شَآءً فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَآءً فَلْیَکْفُو ۔ یقیناوہ

روار ببراسلام میں ہو ماہ ایا حیال رصعے ہو کہ خدا تعالی مطرت ہی کریم سی اللہ علیہ و ہم ہویہ سکھاتا ہے کہ دنیا سے تم یہ کہوا آئے تھی مِنْ رَبِّحَکُمُ فَعَنْ رَبِّمَ اللّهُ فَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهِ الرشاد فرماتے ہیں بلکہ خدا ، قرآن کریم میں الله علیہ وسلم میں کہتے ہیں کہ مرضی ہو تو مانو نہ مرضی ہو تو نہ مانو تم پر قرآن اور محمد رسول الله علیہ وسلم میں کہتے ہیں کہ مرضی ہو تو مانو نہ مرضی ہو تو نہ مانو تم پر جرکا الزام لگانے والے کہتے کس بناء پر ہیں کہ اسلام میں جبر جرنہ سرمی ہو تو مانو پر ہیں کہ اسلام میں جبر جبر نہ سرمی میں ہو تو مانو پر ہیں کہ اسلام میں جبر

ایک اور رنگ سے بھی یہ بات پایہ شوت تک اسلام کی ہرمات میں امن ہے ۔ پہنچی ہے کہ اسلام کے متعلق جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام رکھناہی یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس میں جربے باصراحت غلط ہے۔ خدا تعالی کا اس کانام اسلام رکھناہی یہ بات ظاہر کرتا ہے

کہ بیہ مذہب جبرو تشد د کے برخلاف صلح و آشتی کا حامی ہو گا کیونکہ لفظ اسلام کے معنی ہیں امن میر ر ہنا اور امن دینا۔ جس مذہب کے نام کے یہ معنی ہول کہ وہ امن ہے امن میں رہتا ہے اور امن دنیا کو دیتا ہے اس کے متعلق میہ کمنا کہ وہ جبر کرتا ہے سرا سرغلط ہے اور ناسمجھی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر خدا تعالی کے اساء حسنہ جو قرآن نے بیان کئے ان میں سے ایک نام مؤمن ہے۔ جس کے معنی ہیں امن دینے والا۔ پس جو خدا امن دینے والا ہے اور اپنے دین کانام اسلام رکھتا ہے کیااس کے متعلق یہ یقین کرسکتے ہیں کہ باوجود اپنانام مؤمن بتانے اور باوجود اپنے دین کانام اسلام رکھنے کے وہ ای اسلام کے ذریعہ بدامنی ، تشد داور جبر کی تعلیم دے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ کے متعلق ہے مَنْ دَ خَلَهُ كَانَ أَمِنًا فَ كَه جواس میں داخل ہؤا وہ امن میں ہو گیا كيونكه كعبدامن کی جگہ ہے۔ یمال کعبہ سے مراد وہ خاص مکان بھی ہے جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز یڑھتے ہیں اور وہ ندہب ہی ہے جو امن کا حامی ہے۔ یعنی جو اس ندہب میں داخل ہو گاوہ خود بھی امن میں ہو جائے گااور دو سرول کے لئے بھی امن کاباعث ہو گا۔ اسی طرح قرآن کریم ہے۔ اس کی نبست فراتاہے کہ یَدْ عُوٓا اِلیٰ دَارِ السَّلاَ مِ صَلَٰ کہ بہ امن کے گھرکی طرف بلاتاہے۔ پھر مسلمان كا بنانام بعى "مسلم" ہے ليعنى ونياميں امن قائم كرنے والا۔ نماز كانام عربي ميس" أنستلو أ ہے۔ جس کامفہوم ہے شفقت، رحمت، برکت یعنی ان راہوں پر چلاتی ہے جن بر چلنے سے انسان شوخی وشرارت سے پچ جاتا ہے فیق وفجور ہے نجات پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت پالیتا ہے اور اس کی طرف سے اسے برکت میشر آجاتی ہے۔ پھرمسلمان کسی دوسرے سے مطتے ہیں تو اً لَسَّالاً مُ عَلَيْكُمُ كُتِّ مِن كه تم ير الله كي سلامتي موتم الله كي طرف سے امن ميں كئے جاؤ۔ آگ جواب دینے والا کہتاہے تم پر بھی سلامتی ہو۔ کیاجو منہ ہے اُلسَّالاً مُ عَلَیْکُمْ کے گاکیاوہ آگے جاکر تلوار ہاتھ میں پکڑ لے گا؟ عقل اسے نہیں تشکیم کرتی۔ پھر ہماری نماز کا اخترام بھی سلام پر ہے مسلمان جب نمازے فارغ ہوتا ہے تو تبل اس کے کہ خدا کے دربار سے رخصت ہو وہ دائیں بائيس منه كرك ألسَّادَ مُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ كمتابوًا ونيا من سلامتي اورامن يننياتا ب- اب کوئی بتائے کہ جس کے دائیں بھی امن اور بائیں بھی امن آگے بھی چیچیے بھی امن ، نینے بھی امن اویر بھی امن ہو جس کا نام امن جس کا کام امن کیاوہ امن کا دستمن اور تشد د اور جبر کا حامی ہو سکتا

اسملام پر بے جا افرام
مسلمان کے جا افرام
مسلمان کے جا افران کے جرکیاتو پھراب اس شور کا بلند کرناکیافا کدہ دے گا؟
کیااس سے جرواپس آ جائے گایا کیا جرجری پکار لگانے سے اسلام جھوٹا ٹابت ہو جائے گا؟ اسلام
اگر جھوٹا ہے تو مسلمان جرنہ بھی کرتے تو بھی سچا ٹابت نہیں ہو سکٹااور اگر سچا ہے تو مسلمان جربھی
کریں تو بھی جھوٹا نہیں ہو سکٹ پس اگر واقعہ میں مسلمانوں نے جرکیاتو اس کے صرف یہ معنی ہیں
کہ انہوں نے غلطی کی نہ یہ کہ اسلام جھوٹا ہے اسلام ہرگز جھوٹا نہیں وہ خدا تعالی کی طرف سے
ہے اور خدا کا دین ہے۔ ایک مخص اگر علم کی قدر نہ کرے یا ایک طابعلم اگر علم کو صبح طور پر نہ
سمجھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس طابعلم میں نقص ہے نہ یہ کہ علم خراب شئے ہے۔ پس بفرض
عال اگر کوئی ایبا واقعہ ہؤا بھی ہے جے ہندو جرسے نامزد کرتے ہیں تو وہ ان مسلمانوں کی غلطی تھی
جن کا تعلق اس سے تھا یہ نہیں کہ چندا فراد کی غلطی سے اسلام پر الزام لگایا جائے کہ وہ جرکی تعلیم
دیتا ہے۔

اگر ہندو باوجود ان حالات کے اسلام پر جرکا الزام لگانے سے بازنہ آئیں ہمندووں کے جبر ایس ہور کے وہ واقعات بیان کر سکتے ہیں جو ہندوؤں نے دو سرول پر کئے اور فلط نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں اگر زیادہ نہیں تو ہندوؤں کو دہ جر تو مانے پڑیں گے جو انہوں نے باہر سے آنے والی قوموں پر کئے۔ تمام تاریخیں متفق ہو کر بتاتی ہیں کہ یونانی، ایرانی، شعین اور بعض چین کی قویم ہندوستان میں آئیں جنہوں نے اسے فیح کیا اور پھروہ واپس نہیں گئیں۔ یہ قویمی بہت بڑی تعداد میں تعییں حتی کہ ایک جنہوں نے اسے فیح کیا اور پھروہ واپس نہیں گئیں۔ یہ قویمی بہت بڑی تعداد میں تعییں حتی کہ ایک تو میں اور اس بات کی شمادت دے رہی ہیں کہ چار زیروست قوموں کے رہیے ہوئے اور ساٹھ سر آئیں اور اس بات کی شمادت دے رہی ہیں کہ چار زیروست قوموں کے رہیے ہو جو اور ساٹھ سر بھو ئیں۔ البتہ ان کی لیحنی ہندوؤں کی چار قویمی نظر آتی ہیں جس سے یہ قیاس گزرتا ہے کہ یا تو ان وہوں کو مار ڈالا گیایا ملک سے باہر زکال دیا گیا اور یہ جر تھایا پھران کو جراً ہندو بنایا گیا ورنہ وہ چالیس اور معلوم ہو تا ہے کہ جر ہندوؤں پر نہیں ہوا بلکہ انہوں نے دو سرول کی بار حس میں عرف ہو تا ہے کہ جرہندوؤں پر نہیں ہوا بلکہ انہوں نے دو سرول کی کہا۔ اس ملک سے بدھ ہندوستان میں حاکم سے ان کو اس ملک سے بدم مناویا گیا۔ اس ملک سے بدم مناویا گیا۔

ہے۔ کما جاتا ہے کہ چار داجیوت اگئی کنڈ سے پیدا ہوئے اور انہوں نے ان کو جہ تیج کیا۔ اوّل وَ خواہ وہ اگئی کنڈ سے پیدا ہوئے یا آسان سے گرے بسرحال انہوں نے بدھوں کو عہ تیج کیا اور اب اس فیہ ہم بنال کاس ملک سے نام ونشان بھی قریباً مٹ گیا ہے۔ لیکن دو سرا سوال ہیہ ہے کہ اگئی کنڈ سے چار داجیوت تو الگ رہے۔ ایک چوابھی پیدا نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو آج ہندوصاحبان ایسا کر کے وکھا دیں۔ اصل بات یہ ہم کہ وہ بی باہر سے آنے والی چار تو پی جن کانام ونشان اب مٹ گیا ہے۔ انہیں لافح دے کر کہ ان کو راجیوت کا درجہ دے دیا جادے گا راجیوت بنا کر بدھوں کو جہ تیج کہ انہیں لافح دے کر کہ ان کو راجیوت کا درجہ دے دیا جادے گا راجیوت بنا کر بدھوں کو جہ تیج کرنے پر مقرر کی گئی ہیں اور اس ناجائز سمجھوتہ کا نام آئی کنڈ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ یمی وجہ ہم کہ ادھر بدھا اس ملک سے غائب ہوتے ہیں ادھر یہ باہر سے آئی ہوئی قومیں غائب ہو جاتی ہیں۔ پس صاف ثابت ہے کہ سخین اور یونائی وغیرہ اقوام پر ہندوؤں نے جبرکیا یا لائح دے کر ہندہ بنالیا۔ یہ کیا۔ وہ دونوں گزر گئے اب اگر ہم بھی ان کی طرح شور مجانا شروع کر دیں تو کیا آپ لوگ امید کر سے ایک دور میان ہی نہیں کہ امن قائم رہے گا۔ پس اگر ہندوا من پہند ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ امن ای طرح ہو سکتا ہے کہ چچلی باتوں کو چھوڑا جائے اور آئندہ کے لئے رواداری برتی جائے اور مساوات بر تیں۔ کا خیال رکھا جائے۔ اگر ایسانہیں کرسے تو ملک میں امن بھی نہیں ہو سکتا پس اگر فی الواقع امن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو رواداری قائم کریں اور مساوات بر تیں۔

غلط طریق عمل اب تک یہ طریق رہاہے کہ جس قوم کے فردسے کوئی قصور ہوتا وہ قوم اس خلط طریق عمل اس نے قصور کیا اور جس کا اس نے قصور کیا اس سے عُذر خواہی ہوتی یہ کرتی ہے کہ مجرم کی تائید شروع کر دیتی ہے جس سے بجائے امن اور صلح کے فتنہ وفساد ہو ہوتا ہے کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اگر قصور کرنے والے کی تائید کی جائے و مسلم کی فتنہ وفساد ہو ہوتا ہے اس کا غصہ بھی تیز ہو جاتا ہے اور مجرم بھی دلیر ہو جاتا ہے اور دو سرول کو بھی اس فت تک ہی ہوتا ہو جاتا ہے اور محرم بھی دلیر ہو جاتا ہے اور دو سرول کو بھی اس فت تک ہی ہوتا ہو جاتی ہے۔ غرض اس وقت تک ہی ہوتا رہا ہے کہ مسلمانون کا کوئی آدمی قصور کرتا قو ہندواس کی جمایت میں کھڑے ہو جاتے ہی وجہ ہے فساد ہو ہوتا گیا اور امن قائم نہ ہو سکا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ترتی کرنے سے دک گیا گراب یہ حالت نہیں اور امن قائم نہ ہو سکا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ترتی کرنے سے دک گیا گراب یہ حالت نہیں رہی۔ میں ہندوؤں کے متعلق کچھ نہیں کمہ سکتا کہ انہوں نے بھی اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کی۔

واقعات بتائے ہیں کہ انہوں نے بالکل اس میں تبدیلی نہیں کی۔ ہاں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان تبدیلی اپنے اندر پیدا کرئی ہے جو امن پیدا کرنے والی ہے

ں حالت میں تبدیلی ایک تازہ واقعہ جسنے ملک میں ہلچل مجادی ہے اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا وہ

اور ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا وہ اسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا وہ شردہا ند جی کا قتل ہے۔ کس نے انہیں قتل کیا ہیں نہیں جانتا گرجس نے کیااس کے فعل کو صرف ہیں بہیں بہتیں کہتا بلکہ سارا ہندوستان بلکہ افغانستان بھی بڑا کہتا ہے بلکہ اور بھی جس جس اسلامی ملک ہیں یہ آواز پنچی وہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب نے بڑا کام کیا ہے۔ پس ایک بسرے سے لے کردوسرے بسرے تک مسلمانوں کا اس واقعہ کے متعلق یہ کمنا کہ جس نے کیابڑا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اپنی حالت بدل لی ہے اور وہ بات جو ہندووں کی طرح پہلے ان میں پائی جاتی تھی وہ نہیں رہی اور اس کی بجائے ایسا طریق افقیار کیا گیا ہے جو امن قائم کرنے والا ہے اور وہ طریقہ جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں اظہار نفرت کا ہے۔ سو مسلمان اس محض کی تائید کرسکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی الی بات نہیں کی اور صاف صاف سمدیا کہ قاتل نے بڑا کیا انہوں نے اندرا یک تبدیلی کرلی ہے اور یہ تبدیلی نمایت مبارک ہے لیکن ہندووں نے کوئی تبدیلی نمایت مبارک ہے لیکن ہندووں نے کوئی تبدیلی نہیں کی جس کا افہ ہیں ہے۔

نبی کریم کو گالیاں مت دو شردہاندجی کے قاتل کو میں نے بھی بڑا کمااور مسلمانوں نے بھی کما ۔ دوسرے ملکوں کے مسلمانون نے بھی کما

لین اس ہماری شرافت کا نتیجہ کیا نکلا ہم نے تو ہندوؤں سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ قاتل نے بڑا فعل کیا ہے لیکن ہندول نے اُلٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ اول تو یہ منطق نرالی ہے کہ اگر ایک مسلمان کملانے والے نے مارا تو سب نے مارا۔ اگر ایک اسلمان کملانے والے نے مارا تو سب نے مارا۔ اگر ایک اس فعل کی وجہ سے بڑا ہے تو مسلمان سب بڑے ہیں لیکن اس کو تسلیم کر کے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سب برے سبی قاتل سبی جس قدر چاہو بڑا کہو ہمیں سزا دے لو، ہمارے ساتھ سختی کرلو، ہمیں گالیاں چھوڑ گولیاں مار لو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو، اس کو بڑا نہ کہو، اس کی شان گساخی نہ کرو۔ ہم سب چھے برداشت کرسکتے ہیں لیکن نہیں اگر برداشت کرسکتے تو اس مقدس ہستی کی تو ہین نہیں برداشت کرسکتے۔ اس پاک وجود کے متعلق گالیاں نہیں برداشت کرسکتے۔ اس پاک وجود کے متعلق گالیاں نہیں برداشت کرسکتے۔ اس پاک وجود کے متعلق گالیاں نہیں برداشت کرسکتے۔ اس وہ جس نے دنیا ہیں امن قائم کیا امن کی تعلیم دی وحثی انسانوں کو انسان بناویا اور دنیا

کو اندھیرے سے نکال کرروشنی میں کھڑا کر گیا اس کے متعلق بیہ نہ کہو کہ وہ طالم اور مفسد تھااور یہ فعل اس کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔

ہم كون بيں؟ ياد ركھو ہم وہ لوگ بيں جن كے ايك ايك آدمى كو خالفين بكر كرلے كئے اس كو سخت ايذائيں پنچائيں تكلفيں ديں يمال تك كه اس كے جسم ين سوئيال چبھوئی گئيں اس كے سامنے ايك سولى لاكائی گئ اور اسے بتايا گيا يہ تممارے لئے ہے ان

تکلیفوں کے درمیان اس سے پوچھاگیاکیاتم چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے

سبب تنہیں سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یہاں ہو تا اور ان تکلیفوں میں مبتلاء ہو تا اور تم گھر میں آرام کے 25 مار میں بیٹر کا مطرف کے اس میں تاریخ ہوتا اور ان تکلیفوں میں مبتلاء ہو تا اور تم گھر میں آرام

کرتے؟ یہ بات من کروہ نهایت اطمینان اور سکون سے مسکرا تا ہؤا کہتا ہے تم تو کہتے ہو کہ محمد رسول الله صلّی الله علیہ وسلم یمال ہوں اور یہ کہ کیا میں پیند کر سکتا ہوں کہ تکالیف ان کو پہنچ رہی ہوں

اور میں اپنے گھر آرام ہے بیشاہؤا ہوں لیکن مجھے توبیہ بھی پند نہیں کہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاؤل میں کانٹا چھے اور میں گھریس آرام سے بیشار ہوں۔ ال

غرض ہمارے جسم کا ہر ذرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا متمنی ہے ہماری جان بھی اسی کے لئے ہے ہمارا مال بھی اس کے واسطے ہم اس پر رامنی ہیں بخدا رامنی ہیں۔ پھر کہتا ہوں بخدا رامنی ہیں کہ ہماری آتھوں کے سامنے ہمارے بچے قتل کر دوہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے اہل وعیال کو جان سے مار دولیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو۔ ہمارے مال لوٹ

لو ہمیں اس ملک سے نکال دو لیکن ہمارے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور

توبین نه کرو- انہیں گالیاں نه دو- اگر به سیجھتے ہو که محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو گالیاں

وینے سے تم جیت سکتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ گالیاں دینے سے تم رک نہیں سکتے تو پھر یہ بھی یا در کھو کہ کم سے کم ہم تمہارا اینے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے اور جب تک ہمارا ایک آدمی بھی

زندہ ہے دہ اس جنگ کو ختم نہیں کرے گا۔

حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر الزام مت دھرو ہے ہی یہ

اعلان کیاتھا کہ شردہا نند جی کے قتل کا فعل بہت بڑا فعل ہے اور جس نے کیااس نے کوئی اچھا کام شیس کیالیکن بیہ ایک شخص کا انفرادی فعل ہے اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کو اس سے ملزم نہیں ٹھمرایا جاسکتا۔ مگرمیں یمال تک دیکھتا ہوں کہ آریوں پر اس کاکوئی اثر نہیں ہؤا اور

بیہ اور بھی آگے بڑھے یہاں تک کہ ہمارے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس برہم این عزت، اپنی آبرو، اپنی جان، اپنامال، اپنی اولاد غرضیکه جرایک شیخ قرمان کرنے کو تیار ہیں پہلے سے بھی زیادہ گالیاں دینے لگ گئے ہیں۔ میں بھی چونکہ مسلمان ہوں اور خدا کے فضل سے ان مسلمانوں میں سے ہوں جنہیں خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کی خدمت کے لئے چُن لیا میرے دل میں درد ہے اور سب سے بڑھ کر درد ہے میں نے جب دیکھا قادیان سے جو ہمدردی کی آوا زمیں نے اٹھائی تھی اس پر کان نہیں دھرا گیاتو میں نے محسوس کیا مجھے قادیان سے باہر جا کریہ آوا زلوگوں تک پہنچانی چاہئے اور میں ای درد کو لے کرلاہور آیا ہوں اور میں ای درد سے یہ لیکچردے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے توجہ سے سنین اور جو میں کہتا ہوں اسے مانیں اور میں سوائے اس کے کیا کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دواور ایک ہخص کے فعل سے جسے ساری قوم برملا بڑا کمہ رہی ہے اس کی ساری قوم اور ہماری قوم کے پیشوا اور ہادی کو اس کامجرم نہ تھمراؤ اگر آپ لوگوں کی عور تیں اور بیویوں اور بچوں اور ماؤں اور بابوں اور رشتہ داروں کو گالیاں دی جائیں اور ان پر عیب لگائے جائیں حالانکہ ان میں عیب ہوتے بھی ہیں تو کیا آپ خاموش رہ سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اگر نہیں تو کیا ہم سے ہی بیہ توقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنہیں ہم اپنی جان ومال عزیزوں رشتہ داروں سے کہیں زیادہ عزیز سمجھتے ہیں گالیاں سنیں اور خاموش رہیں اور آرام سے بیٹھے رہیں۔ یقیناً ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ جب تک آپ لوگ تشلیم نه کرلیں که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو گالیال نهیں دیں گے۔

گالیاں دینے والوں سے صلح نہیں ہوسکتی ہم لزیں گے نہیں اور نہ ہی محمد گالیاں دینے والوں سے ملم کا ساتھ علیہ وسلم ک

یہ تعلیم ہے کہ لڑا جائے گر ہم صلح بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیارے رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہماری اس وقت تک اس شخص سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے صلح نہیں ہو سکتی جب تک وہ گالیاں ترک نہ کرے۔ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود نے بھی ایک وفعہ فرمایا تھا کہ میں جنگل کے سانپوں سے صلح کرلوں گالیان اگر نہیں کروں گانو ان لوگوں سے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ان پر ناپاک حملے کروں گانوان کے حق میں طرح طرح کی بد زبانی کرتے ہیں سلم کو گالیاں دیتے ان پر ناپاک حملے کرتے اور ان کے حق میں طرح طرح کی بد زبانی کرتے ہیں سلم کو گالیاں ہا ہم صلح پہند ہیں لیکن ہم اس بات کو بھی پہند کرنے والے نہیں کہ صلح و آشتی کی تعلیم دینے والے کو بڑا کہا جائے۔ ہم بسرے شے

اس نے ہمیں کان دیئے ہم گونگے تھے اس نے ہمیں زبانیں دیں ہم اندھے تھے اس نے ہمبر آئکھیں دیں۔ ہم راہ سے بھولے ہوئے تھے اس نے ہمیں راہ دکھائی خدارا اسے گالیاں نہ دو۔ غور کرواس نے شردہا نند جی کو مارا نہیں اور نہ مروایا ہے اس کااس معاملے میں کوئی وخل نہیں۔ پھراسے کیوں گالیاں دیتے ہو۔ جس نے مارا ہے اسے پکڑ لو۔ ایک کو نہیں بہتوں کو پکڑ لوجیہا کہ تم نے پکڑا بھی اور ایک کو مار بھی ڈالا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو۔ وفت کے لحاظ سے مسلمانوں کا فرض باب میں مسلمانوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں که انهیں سوچنا جائے شدھی اور سنگھٹن کے ذریعے ہندو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یقینا اس ذریعہ سے انہیں مٹانا چاہتے ہیں۔ اور جب دو سری قومیں انہیں مٹانا چاہتی ہیں تو مسلمانوں کو ہوشیار ہو جانا چاہئے۔ شد ھی اور سنگھٹن ہے مسلمانوں پر ایک اثر پڑ رہاہے اور بیہ اثر جہاں تک میں دیکھتا ہوں مفر ہے۔ پس اگر مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کا احترام ہے تو انہیں بیدار ہو جانا چاہئے لیکن میں ساتھ ہی کہوں گا کہ شُدھی اور سنگھٹن سے مسلمانوں کو جوش میں بھی نہیں آنا چاہئے بلکہ انہیں اپنا فرض پہچاننا چاہئے۔ انہیں بیہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ اگر ملکانا شکرھ ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا۔ کیونکہ آج اگر ملکانا شدھ ہو جائیں تو کل دو سروں کی باری بھی آجائے گ۔ پس اس سے بے پروا نہیں ہونا چاہئے۔ اگر ملکانوں کو شدھ ہونے سے نہ بچایا گیا تو کل دو سرے بھی ہو جائیں گے۔ اگر ایک دیوار کے پنچے ہے ایک اینٹ نکال لیں تو پھر دوسری آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے تیسری آپ ہی نکل آتی ہے پھرچو تھی پانچویں غرضیکہ ایک وفت آتا ہے کہ دیوار کی دیوار ہی گریز تی ہے۔ پس ملکانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہمیں اس فرض کے بورا کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہئے۔ سم حدير كو رف ماند هو اگر اسلام كى ترب ، اگر چاہتے ہواسلام تق كرے، اگر چاہتے ہو مسلمان مسلمان رہن اور دو سری قوموں میں جذب ہونے سے بیچ رہیں تو خود مسلمانوں کو چاہئے مسلمان بن کررہیں۔ اسلام کا کوئی تھم نہ ہو جے وہ کرسکتے ہوں اور نہ کریں۔ پس میں نصیحت کر تا ہوں آج اگر کل کی فکر کرو گے تو کل کا فکر کم ہو جائے گا آج جو تمہارے ساتھ ہو رہاہے اس کی فکر کرواور اس کے علاج کی طرف توجہ کرو<sup>ت</sup>ا آج کا بھی علاج ہو اور کل کا بھی۔ آج ملکانے شدھ کئے جا رہے ہیں۔ ان کو بچاؤ گے نہیں تو کل دومرے لوگ شدھ ہونگے۔ قرآن شریف میں خدا تعالی فرماتا ہے یَا تَبُعَا الَّذِینَ اُمنُواا شیبرٌ وَ ا

وَ صَابِرُ وَا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ لَلَّهُ مَوْمَن كُو سرحدير هوالله كَاند هـ چاہئیں یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہئے۔ ہندوستان کی ادنیٰ اقوام ہماری سرحد ہیں ہمیں چاہئے ا بنی سرحد پر گھوڑے باندھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اگر دشمن نے اس سرحد پر قبضہ پالیا اور ادنی اقوام کوایے ساتھ ملالیاتو پھر جیسے وشن سرحدے گذر کروسط ملک میں پینچ جاتا ہے اس طرح ہندو اچھوت اقوام ہے گذر کر خود مسلمان قوموں پر حملہ کر دیں گے۔ پس ہمیں چاہئے کہ ہم ہوشیاری کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کریں اور ادنیٰ اقوام کو جو ہماری سرحد ہیں ان لوگوں کی دستبرد سے بچائیں۔ ملکانوں کو بچانا اور بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو کیے ہیں۔ اسلام کی حفاظت اور اشاعت ہمارے لئے فرض ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو جو بطور فرض ان کے سریر ہے یوری کریں اور خود بھی مسلمان بن کر رہیں اور کمزور مسلمانوں اور ادنی ا قوام کے مسلمانوں اور دُور اُ فقادہ مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں۔اگر مسلمان ہوشیار نہ ہوئے ادر ا بنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش نہ کی تو کم از کم میں خدا کے سامنے ہیہ کمہ سکوں گا کہ میں نے بریڈ لا ہال میں ۲۔ مارچ ۱۹۲۷ء کو کہہ دیا تھا اور لوگوں کو ان کا فرض یاد دلا دیا تھا لیکن اے خدا! تیرے بندے غفلت میں رہے اور انہوں نے اس کی برواہ نہ کی۔

ملمانوں کا آئندہ طریق کار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان کے لئے آئندہ ملمانوں کا آئندہ مسلمانوں کو ان کے لئے آئندہ کے واسطے وہ طریق عمل بتاؤں جس پر انہیں چلنا

چاہئے اور جن کی انہیں از حد ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں انہیں کہتا ہوں سہ ہے کہ وہ پہلے خود کیے مسلمان بنیں۔ شاید مجھے تعلیم یافتہ لوگ یاگل کہیں کہ ہرایک عیب کاعلاج اسلام پر

عمل بتا تا ہے مگروہ خواہ کچھ کہیں حق میں ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کااصل ذریعہ میں ہے۔

سب سے پہلی بات جو میں نے کہی کہ یکے مسلمان بن جاؤ اس کے ساتھ ہر کام میں تدبیر میں دوسری بات جو بتا تا ہوں اور وہ بھی از حد ضروری ہے وہ ہے تدبیر-" میں دوسری بات جو بتا تا ہوں اور وہ بھی از حد ضروری ہے وہ ہے تدبیر-

تدبیرے کام مسلمانوں کا خاص کام ہے اور مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا فدہب تدبیر سکھاتا ہے اور بید نہیں کہتا کہ خود تو کرو کچھ نہ اور امید رکھو کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا نہ ہب اس بات کا عامی نہیں بلکہ اس بات کا عامی ہے کہ ہر موقع پر تدبیرے کام لینا چاہئے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم

صلی الله علیہ وسلم بھی ایسا ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تدبیر کرنی چاہئے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک مخص آیا اور اینااونٹ باہر چھوڑ آیا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا

تہمارا اونٹ کہاں ہے اس نے عرض کی اللہ کے تو کل پر اسے باہر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا پہلے اسے رسے سے مضبوط باندھ اور پھر اللہ تعالی پر تو کل رکھ۔ سلے اس کا یمی مطلب ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو تدبیر کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ انسان کا کام اور بالخصوص ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہئے کہ وہ ہر معاملے میں تدبیر کرے اور ساتھ ساتھ دعا کے سلملے کو جاری رکھے اور پھر خدا پر تو کل کرے۔ اس کے مطابق میں بھی آج آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمال آپ صحیح معنوں میں مسلمان بنیں وہاں صحیح تدبیر کرنے والے بھی ہو جائیں اور جب وہ کریں گے تو خدا تعالی ان کا محافظ ہو جائے گا اور خود ان کی حفاظت کرے گا اور دشمن کے حملوں کاشکار نہیں ہونے دے گا۔

سلمان سات كروژ ہو كر ڈررہے ہيں بران ريست في يُغَيِّرُوا لَا يَعُومُ عَتِّى لِيُغَيِّرُوا نہ کر دے اور اس کی بے قدری کرکے اس قابل نہ ہو جائے کہ اس سے نعت واپس چھین لی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو خراب کرنا اور ان کی بے قدری کرنایمی ہے کہ ان کا صحیح استعال نہ کیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تھم دیا کہ مسلمانوں کی مردم شاری کی جائے۔ یہ بالکل ابتدائی زمانہ کی بات ہے مردم شاری کی گئی تو صحابہ کی تعداد سات سو نگلی۔ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور نے مردم شاری کیوں کرائی ہے کیا آپ کا خیال تھا کہ ہم تباہ نہ ہو جائیں اب تو ہم سات سو ہو گئے ہیں اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر 🖁 سکتی۔ <sup>44</sup> صحابہ سات سو تھے اور ان کی بیہ حالت تھی کہ وہ اپنی اس تعداد کو بہت بردی تعداد سیجھتے تھے اور جیران ہو کر حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے کمہ رہے تھے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر عتی۔ آج مسلمان سات سو نہیں صرف ہندوستان میں سات کروڑ سے بھی زیادہ ہیں مگر پھر بھی ڈرتے ہیں۔ محابہ بادجو د قلیل التعد اد ہونے کے دنیا کی طاقتوں سے کیوں نہیں ڈرتے تھے اور اس ملک کے مسلمان سات کروڑ ہے بھی زیادہ ہو کر دنیا کے ادنی لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو بالطبع یماں پیدا ہو تا ہے مگراس کا حل نہایت آسان ہے اور وہ یہ کہ وہ ۔ خدا کے ہو چکے تھے اور خدا ان کا ہو چکا تھا اس لئے خدا ان کی ہر موقع پر مدد اور حفاظت فرما تا تھا مگر مسلمان آج خدا کے ساتھ تعلقات توڑ چکے ہیں اس لئے اس نے بھی ان کی طرف ہے منہ موڑ لیا

جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جرأت جو خدا کے بندوں میں ہوتی ہے اِن میں نہیں اور اس جرأت کے نہ ہونے ہے یہ ادنیٰ ادنیٰ لوگوں سے ڈررہے ہیں۔

سلمان اسلامی خزانہ کے محافظ ہیں مانت میں ترقی کر رہی ہیں اور اگر سلمان

مکن ہے کوئی کیے دو سری قومیں بھی اس

مھی اس حالت میں ترقی کرنے کے لئے کوشش کریں تو ان کو کیوں ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔اس کا جواب میہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے نہی شرط ہے کہ وہ خدا کے ہو جائیں اور خدا ان کا ہو جائے اور جب خدا کسی کاہو جائے تو پھر ترقی کوئی روک نہیں سکتا۔ اسلام کی تاریخ پر نظرڈال کر دیکھ لو عرب کے ان لوگوں میں جن کے غیرمہذب اور غیرمتمدن ہونے کے قصے تمام علاقوں میں مشہور م ہیں وہ خوبی پیدا ہو گئی کہ یکدم ان کی حالت ملیٹ گئی اور وہ جو غیرممذب تھے تمذیب کے استاد مانے گئے اور جو غیرمتمدن تھے ان کاتدن دنیا کاتدن قرار پاگیااور جو غیر تعلیم یافتہ تھے معلّم تسلیم کئے گئے اور جو حکمرانی کے طریق سے نابلد تھے حکمران بنا دیئے گئے۔ بیہ سب باتیں اس کئے حاصل ہوئی تھیں کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ اب بھی اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو یمی اثر ہو سکتا ہے۔ پس اگریقین ہے کہ اسلام سچاہے اور اس بقین کے ہوتے ہوئے مسلمان اس ہے تعلق کاٹ کر ترقی حاصل کرنا جاہیں تو یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ اسلام کے خزانہ کے محافظ مقرر کئے گئے ہیں اگر وہ اس خزانہ کی طرف سے غفلت کر کے کسی اور طرف توجہ کریں گے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کابھی یہ سلوک ہو گا کہ ان کی طرف ہے منہ پھیر لے گااور جب بھی وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے تکلیف اور نقصان اٹھائیں گے۔ دو سروں کے ساتھ بیہ معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی سچے ندہب پر نہیں ہیں اگر وہ اپنے ندہب سے غفلت کریں تو اس سے سچائی کو کوئی نقصان نہیں ہو تا۔ پس اس وقت کی آفات سے بیچنے کاعلاج میں ہے کہ کیے مسلمان بن جاؤ تا خدا تعالی تمهارا بن جائے اور ہر موقع پر تمهاری حفاظت فرمائے اور ہر جگہ اپنی مدد تمہیں

دو سرى بات جس كى طرف مين آپ لوگوں كو توجه دلانا **جا** ہتا ہوں وہ اتحادبينا ک اتحاد بین المسلمین ہے یعنی مسلمانوں کے بے شار فرقوں کے

درمیان اتحاد وانفاق۔مسلمان اس وقت کئی فرقوں پر تقسیم ہو چکے ہیں اور بیہ فرقے آپس میں ایک دو سرے کے مخالف بلکہ دشمن ہو رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچ رہاہے اور

اگر وہ اتحاد اور اتفاق نہیں کریں گے تو دو سری قومیں ان کو آسانی ہے مٹادیں گی اس موقع پر میں ا یک مولوی اور ایک سید اور ایک عام آدمی کا قصہ سناتا ہوں جو واقعی اس قابل ہے کہ اس ہے سبق حاصل کیا جائے۔ مولوی' سید اور ایک اور آدمی بیہ نتیوں کسی سفریر گئے۔ راستہ میں ان کو ایک باغ ملاجس میں تھس گئے اور میوے توڑنے شروع کر دیئے کچھ تو کھائے اور کچھ توڑ توڑ کر ضائع کئے۔ اپنے میں باغ کا مالی آگیا اس نے دیکھا تو دل میں سوچا میں اکیلا ہوں اور بیہ تین ہیں اگر میں انہیں کچھ کہتا ہوں تو نتیوں میرا بھر کس نکال دیں گے چاہئے کہ تدبیرے ان پر قابو پاؤں۔ یہ سوچ کروہ ان کے پاس آیا اور ادھرادھر کی باتوں کے بعد برے نرم الفاظ میں سید سے کہنے لگا آپ سید ہیں سب کچھ آپ کاہی ہے اور مولوی لوگ رسول کریم کی گدی پر بیٹنے والے ہیں مگریہ تیسرا کون ہے جو آپ کی برابری کرے اور دوسرے کو نقصان پہنچائے اس پر سید اور مولوی چیکے کھڑے رہے اور اس نے تیسرے آدمی کو خوب مارا اور ہاتھ پاؤں باندھ کرالگ رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر سیدے مخاطب ہو کر کھنے لگا آپ تو آل رسول ہیں سب کچھ آپ کابی ہے مگریہ مولوی کون ہے جو خواہ نخواہ حصہ دار بن بیٹا ہے میہ کراس نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور سید صاحب الگ کھڑے دیکھتے رہے کہ ہم تو اصل مالک ہیں یہ اس ڈاکو کو مار رہا ہے۔ پھر ذمیندار نے اس کو بھی باندھ کرایک طرف پھینک دیا۔ پھرسید کی طرف لیکا اور کہا کہ تُو آل رسول بنا پھر تا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کامال بغیراجازت کے کھاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کمہ کراس نے سید صاحب کو بھی خوب پیٹا اس ترکیب سے اس نے بینوں کو سزا دے لی۔ مسلمان بھی اگر ای طرح رہے اور اتفاق واتحاد نہ کیا تو خطرہ ہے کہ ان نتیوں کی طرح ایک ہی قوم کے ہاتھ سے نباہ ہو جائیں گے۔ پس میرے نزدیک موجودہ حالات کے لحاظ سے یہ بست ضروری ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہو ورنہ دوسرے لوگ مسلمانوں کو کچُل ڈالیں گے اور مسلمان اگر متحد نہ ہوئے تو منہ و کھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے۔

اب میں اس اشتمار کا جو اب و بھے ابھی ملاہے اور جسلمان کا جواب دیتا ہوں جو مجھے ابھی ملاہے اور جس میں یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان کہتا ہوں کہ کافر۔ گر پیشتر اس کے کہ میں جواب دوں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بات صاحب اشتمار نے پوچھی ہے وہ پہلے سے بی میرے اس لیکچرکے نوٹوں میں شامل ہے اور مجھے خود اس پر بولنا تھا۔ اب انہوں نے وہی بات پیش کی ہے اس لئے میں ان کی توجہ کے لئے اور دوسرے ہو گوں کے داسطے کہتا ہوں کہ میں نے پیش کی ہے اس لئے میں ان کی توجہ کے لئے اور دوسرے ہو گوں سے داسطے کہتا ہوں کہ میں نے

مسلم لیگ کے جلسہ ہر جو لاہور ہوا تھا تنا دیا تھا کہ کسی سے میہ کہنا کہ اپنے مذہب کے لحاظ سے جو تم خیال رکھتے ہو اسے چھوڑ دو اور پھر ہماری طرف صلح کے لئے آؤ یہ سراسر غلط طریق ہے اور مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان اس رنگ میں قیامت تک بھی صلح کا ہونا ناممکن ہے۔ ہونا یہ چاہے کہ سیاسی نقطہ خیال کے مطابق ہر شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کامدی ہے اور آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں قرار دیتا اور کسی جدید شریعت کا قائل نہیں ہے اس کو مسلمان قرار دیا جائے ایسے لوگوں کے درمیان اتحاد ہو۔ پھر میں نے آل مسلم یارٹیز کانفرنس کے موقع پر بھی بتایا تھا اب پھر کہتا ہوں کہ اسلام کی اس زمانہ میں دو تعریفیں ہیں ایک نہ ہبی اور ایک سیاس۔ اب ان تعریفوں سے الگ رہ کر کمنا کہ صلح کر لوایک غلطی ہے جو سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اسلام کی زہبی تعریف کے لحاظ سے ایک لحظ علیحدگی اختیار کرے اسلام کی سیاس تعریف کے لحاظ ہے اگر دیکھاجائے تو فوراً بہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ ایک عیسائی یا ایک ہندو کے مسلمان سمجھتا ہے؟ كيا وہ ديوبنديوں كومسلمان سجھتاہے اور باقى سب كوغيرمسلم؟ كيا وہ احمديوں كومسلمان سجھتا ہے اور باتی سب کو کافر؟ کیا وہ شیعہ لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہے اور باقی سب کو کافر؟ نہیں وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے خواہ کوئی دیو بند کامو، خواہ قادیان یا فرنگی محل کا۔اس کے لئے سب ایک ہس اور وہ سب کے ساتھ ایک ہی قتم کاسلوک کرے گا کیونکہ ہندویا عیسائی قوم کواس سے بحث نہیں کہ اسلام کی زہبی تعریف کے لحاظ سے کون کون مسلمان ہے اور کون کون کافر بلکہ وہ سلوک کرتے وقت پیہ دیکھیں گے کہ کون لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ بیہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کو تو اسلام کے فلاں فرقہ نے کافر قرار دیا ہؤا ہے یا فلاں فرقہ کو فلاں فرقہ نے اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے وہ سب کو ایک ہی لاٹھی ہے ہانکیں گے اس لئے ضروری ہے کہ سیاسی تعریف کے رویے مسلمانوں کے تمام فرقے اکشے ہو جائیں۔ نہ ہی تعریف کے لحاظ سے ہم جس کے متعلق جاہیں کمیں لیکن سیای امور کے لحاظ سے ہمیں ایک جگہ متحد ہو جانا چاہئے کیونکہ دوسری قومیں مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ برملوی دیو بندیوں کو اسی طرح شیعہ سنّیوں اور سنّی شیعوں کو کافر سبچھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کافر کہیں یا نہ کہیں گر عقید تا ایسا سجھتے ہیں اور بیہ اعتقاد اتحاد میں مانع نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے بغیراتحاد نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ند ہب چھٹرایا جائے اور ند ہب چھوڑ کر قامت تك بهي صلح نهيں ہوسكتي-

بندومسلم فسادات، ان كاعلاج ادر مسلمانول كا آكنده طريق

اتحاد بین المسلمین کے لئے روسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ آزادی آزادی رائے رائے ہے باہمی اتحاد کے لئے اس کی اشد ضرورت ہے اگر اسے نظرانداز ردیا جائے تو اتحاد نہیں ہو سکتا اگر ہو جائے تو قائم نہیں رہ سکتا۔ ر مے ریائی آزادی رائے کے ساتھ ہی اختلاف رائے سراہو تا ہے اور بیہ مفر نہیں ہؤا کرتا بلکہ رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ اِ خیتلا کُ اُمَّتیٰ کَ حُمَةُ ﷺ میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہو گا۔ یعنی امت کی حدییں رہ کرجس قدر اختلاف وہ کریں وہ مُفِيز نہ ہو گا ہلکہ مفید ہو گا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ تمام ترقیاں اختلاف رائے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر پچھلے بہلوں سے اختلاف نہ کرتے تو حساب، سائنس، تیمسٹری، فزکس، علم طبقات الارض اور ہیئت اور دوسرے علوم میں کوئی بھی ترتی نہ ہوتی۔ لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے رہتے اور پھر قانون قدرت کے اس اصل کے ماتحت کہ جو کھڑا ہؤا رہ گیا<sup>،</sup> وہ تباہ ہو جاتے اور نسل انسانی برباد ہو جاتی۔ پس اختلاف تو ایک ضروری اور مفید شئے ہے اس کامثانا قوم کے لئے زہرہے۔ ہاں اس کاحد کے اندر رکھنا بھی انمایت ضروری ہے تا دریا کی طرح اینے یاف سے باہر ہو کر جاہی اور بربادی کاموجب نہ ہو۔ میں جب ولایت سے واپس آیا تو میں نے اینے سکرٹریوں میں سے ایک کو گاندھی جی کے پاس جھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے دہلی کے بروگرام میں فرق کر کے جمبی میں مجھ سے ملاقات کا وفت مقرر کیامیں نے عند الملاقات ان کو اس مسئلہ کی طرف توجہ دلائی کہ کانگرس اس وقت تک ملک کی نمائندہ نہیں ہو سکتی جب تک ہر خیال کے آدمی اس میں شامل نہ ہوں۔ صرف وی جماعت مکلی نمائندہ کہلائے گی جس میں اختلاف خیالات رکھنے والے بھی ہوں۔اختلاف کی حد ا بندی ہونی چاہئے یہ نہیں ہوناچاہئے کہ یوننی فساد کھڑا کر دیا جائے۔ ہیشہ نری اور محبت کو استعال کیا جائے۔ پس ہمیں چاہئے کہ اختلاف کی حد بندی تو کریں اور اتحاد بین المسلمین کے لئے آزادی طرف۔ ای طرح مسلمانوں میں مولوی مجمد علی اور ابوالکلام ایک طرف اور مسٹر جناح اور سرشفیع اور ابوالکلام صاحب ایک طرف۔ جس طرح گاندی جی اور مالوی جی کا اختلاف تھاائی طرح مجمد علی اور ابوالکلام صاحب مسٹر جناح اور سرشفیع میں اختلاف تھالین ہندوؤں کی توبیہ صالت تھی کہ جو لوگ مالوی جی ہے مسٹر جناح اور سرشفیع میں اختلاف تھا لیکن ہندوؤں کی توبیہ حالت تھی کہ جو لوگ مالوی جی ہے خیال تھے وہ گاند تھی جی کی بھی عزت ان دونوں اور ان کے ہم خیال لوگوں میں شخت اختلاف تھا۔ اظہار خلوص کرتے حالا نکہ اس وقت ان دونوں اور ان کے ہم خیال لوگوں میں شخت اختلاف تھا۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں نے بیہ طریق استعال کیا کہ ایک لیڈر کے ہم خیالوں نے دو سرے لیڈر اور اس کے ہم خیالوں نے دو سرے لیڈر میں ہونا جا ہے گاند گئی۔ ہن کہ مناوں کی ہن ان سے بیہ سلم کو سمجھایا کہ جن لیڈروں نے خدمات کی ہیں ان سے بیہ سلم کو شہونا جا ہے گاند گی جی پالیسی جب ناکام رہی تو ہندوؤں کی طرف سے مالوی جی نے گور نمنٹ میں کمہ دیا کہ گاند ھی جی پالیسی جب ناکام رہی تو ہندوؤں کی طرف سے مالوی جی نے گور نمنٹ میں کمہ دیا کہ گاند ھی جی پالیسی جب ناکام رہی تو ہندوؤں کی طرف سے مالوی جی نے گور نمنٹ میں کمہ دیا کہ گاند ھی جی اصلی لیڈر نمیں ہم لوگ اصل لیڈر تے اور چو نکہ ان کی عزت ہروفت قائم رہی ان کی بات تسلیم کی اور کہا گیا اور کہا گیا دور کی گئی اور کہا گیا در میں تو ہندوؤں کی ہتک کی تھی وہ بید نہ کہ سکے اور مسلمان ہی گھائے میں رہے۔ مسلمانوں نے اپنے لیڈروں کی ہتک کی تھی وہ بید نہ کہ سکے اور مسلمان ہی گھائے میں رہے۔ ورحقیقت اختلاف پر عداوت کا پیدا کر لیتا ایک خود کشی کی پایسی ہے جس سے اجتناب ضروری ورحقیقت اختلاف پر عداوت کا پیدا کر لیتا ایک خود کشی کی پایسی ہے جس سے اجتناب ضروری

ا خراد اور قوم کے حقوق کی تگهداشت کی محمداشت بھی نمایت مروری ہے مقوق

جب تک پورے طور پر اس کا خیال نہ رکھا جائے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ چو تکہ انفرادی رنگ میں بھی اور جماعتی رنگ میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی تگہداشت نہیں کی جاتی اس وجہ سے جو جماعتیں قلیل اور کمزور ہیں وہ کثیراور مضبوط جماعتوں کے ساتھ نہیں ملتیں کیونکہ انہیں خوف ہو تا ہے کہ ان کے ساتھ ملئے سے کہیں اور نقصان نہ ہو۔ جب مختلف فرقے مسلمانوں میں موجود ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ بغیرایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کے وہ آپس میں مل سکیں۔ مثلاً شیعہ ہیں وہ سب نہ ہی تحقبول اور بُغضوں کو چھوڑ کر سنیوں سے ملنا چاہیں تو ان کے لئے آگر کوئی روک ہوگ تو ہمی کہ سنی شاید ہمارے حقوق کی تگہداشت نہ کریں اور ہم جو اس وقت کے اپنے حقوق کی تگہداشت نہ کریں اور ہم جو اس وقت تک این حقوق کی تگہداشت نہ کریں اور ہم جو اس وقت تک این حقوق کی تگہداشت نہ کریں اور ہم جو اس وقت تک این حقوق کی تابید خوق کی آپھ نہ وھو بیٹھیں۔

ای طرح ایک احمدی کاحال ہے کہ وہ بھی اتحاد بَیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ کی جب خواہش کرے گاتواس کے راستہ میں بھی بی روک پیدا ہو گ۔ پھر خود ہی سوچ لوایک شیعہ سنی سے کس طرح اتحاد کر سکتا ہے 'ایک احمدی غیراحمدی سے کیے صلح کر سکتا ہے۔ پس مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ ایک دو سرے کے حقوق کی تگہداشت کی جائے اس سے متفقہ طور پر قومی رنگ میں دو سری غیر مسلم قوموں کے حقوق کی تگہداشت کرنے کی بھی اہلیت پیدا ہو سکے گی۔

تبلیغ مسلمانوں کی ترقی کے لئے جن امور کی ضرورت ہے ان میں سے ایک امر تبلیغ اسلام ہے قرآن شریف میں تہیں تمام امتوں سے بھترین امت کما گیا ہے اور بھترین کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا وعظ کرتے ہو اور بدی سے ڈراتے ہو چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے گئتم کُھور اُنگی اُنگی اُنگی کُور کُون بِالْکھور وُن کِ اَنگیکو کُون بِالْکھور وُن کِ اِنگیکو کُون بِاللّٰهِ مِن کُور کُون بِاللّٰه عُن وَ مُنگور کُون بِاللّٰه مِن کُور کُون بِاللّٰه مِن کُور کُون بِاللّٰه مُن کُور کُون بِاللّٰه مِن کُور کُون بِاللّٰه مِن کہ تم سب سے اچھی امت ہو جو ونیا کے نفع کے لئے پیدا کی گئی ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیک باتیں بتاتے اور اس خدا کے راستہ پر چلانے کے لئے وعظ کرتے ہو اور بدی اور بڑائی کرنے سے روکتے ہو اور ان پر ظاہر کرتے ہو کہ خدا تعالی ان باتوں سے ناراض ہو تا ہے۔ پس مسلمانوں کا خیر امت ہونا صرف تبلیغ ہی کے سب سے ہے اور اگر تبلیغ چھوڑ دی جائے تو پھر خیر امت کیے کہلا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ترق کی خواہش رکھتے ہو اور تہیں ضرور ترق کی خواہش رکھنی چاہئے تو تبلیغ کرو۔ عیسائی بالکل معمول قوم تھی لیکن اس نے تبلیغ شروع کی۔ تکلیفیں تواس

راہ میں اس نے اٹھائیں گرتر تی بھی کر گئی اور اب تمام دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔

یا جو ج ما بچو ج ایک طرف مسجول کو دیکھو اور ایک طرف آریوں کو دیکھو کہ وہ پورے ذور

یا جو ج مالک میں پھیلنے ہے روکنے کے لئے ایک دیوار بنادی گئی ہے اور وہ اس دیوار کو چائے دوسرے ممالک میں پھیلنے ہے روکنے کے لئے ایک دیوار بنادی گئی ہے اور وہ اس دیوار کو چائے رہتے ہیں اس طرح چائے ہوئ کرایک دن وہ دیوار کو ور میان سے منادیں گے اور سب دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یا جو ج ماجوج تو جو چائیں گے عیسائی اور آریہ اس وقت اسلام کی دیوار ہوائ رہے ہیں اور چائے ہیں اور اسلام کی دیوار میں مسلمان ہیں جنہیں مرد کر رہے ہیں اور اگر اس طرح کچھ عرصہ یہ کام جاری رہا تو یہ دیوار سادی کی ساری صاف ہو جائے گی لینی اگر مسلمانوں نے روک تھام نہ کی تو ان میں سے پچھ لوگ آریہ ہو جائیں گے اور پچھ عیسائی۔ پس مسلمانوں نے روک تھام نہ کی تو ان میں سے پچھ لوگ آریہ ہو جائیں گے اور پچھ عیسائی۔ پس

ہمارے لئے ضروری ہے نہیں نہیں بلکہ فرض ہے کہ ہم ان کے حملوں کو بھی رو کیں اور تبلیغ بھی کریں۔

مگر تبلیغ بھی یو نئی نہیں ہو سکتی اس کے لئے سب سے پہلے اپنے نفس کی ا ،کیاصلاح اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہے کہ اسلام کا فاکدہ جارے احساسات پر مقدم ہونا جائے۔ میں نے دیکھاہے کہ اسی وجہ سے مسلمان تبلیغ نہیں کرسکتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ملکانوں کے علاقوں میں ایک جگہ سات آٹھ سو کے قریب آدمیوں کو آربیہ مرتد کرنے لگے مجھے خبر ملی تو میں نے اپنے مبلغین کو وہاں بھیجاوہ لوگ ہمارے قبضہ میں آگئے تھے مگر دوسری جماعتوں کے مبلّغوں نے وہاں پہنچ کر اخمہیت اور غیراحمہیت کاسوال چھیٹردیا اور بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو آرمیہ ہو رہے تھے بچاتے انہیں ہمارے متعلق میہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قادیانی کافر ہیں ان کی باتیں نہ سنو۔ اس کے بعد اگر وہ خود ان کو اپنی ہاتیں سناتے اور مرثد نہ ہونے و سے تو ا یک بات بھی تھی مگریہ بھی نہ کیانہ ہمیں کام کرنے دیانہ آپ کام کیا متیجہ یہ ہوَا کہ وہ ہزاروں آدمی جو ہمارے قبضہ میں آسکتے تھے ہمارے ہاتھ سے نکل کر آربوں کے ہاتھوں میں جابڑے۔ وہ واقعہ میں ہزاروں تھے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے بیوی اور بال بیچ بھی تھے اور پھرازدگر د کے قصبول کے بعض باشندے بھی۔ گرمجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ ان مولوبوں نے وہاں بھی مخالفت کی جس کے بھی معنی ہیں کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کی اشاعت میں روک کھڑی کر دی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ اپنے نفوس کی اصلاح کرو تا آئندہ کے لئے اس طرح نقصان اٹھانے کا خطرہ نہ رہے۔

مسلمان دین سے واقفیت پیدا کرس فود اپ دین سے واقف ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے ذرا سااعتراض پڑتا ہے تو مسلمان گجرا جاتے ہیں۔ اگر اپ دین سے پوری واقفیت ہو تو بھی کسی اعتراض سے نہ تھرا کیں پھراگر خود ہی واقف نہیں تو دو سروں کو دین وہ کیا تا سکتے ہیں۔ پھردین سے واقف نہ ہونے کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ مسلمان اعمال کی طرف سے بے توجہ ہیں۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ خود بھی دین سے واقف ہوں او راپ اپ متعلقین کو بھی اس سے واقف بنائیں خصوصیت سے ایسے مسائل پر کتابیں کھی جائیں جو بچوں کے لئے مفید ہو سکیں تا بچین میں ہی ان کے زبن میں وہ باتیں مضوطی کے ساتھ بیٹے جائیں جو بڑے ہو کرکوشش کرنے پر بھی نہیں بیٹھتیں کیونکہ بچین کا حافظہ تیز اور ذہنی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ پھرچو نکہ انہی بچول نے بڑے ہو کر قوم بننا ہے اس لئے بھی ضروری ہے کہ انہیں اسی وقت سے اس فتم کی تربیت دی جائے کہ وہ صحیح طور پر بہترین قوم بن سکیں ان کے لئے اس فتم کی کتابیں ، رسالے اور اخبارات ہونے چاہئیں جو ان کے لئے نہ جسمانی طور پر نقصان دہ ہول نہ علمی اور روحانی رنگ میں۔ اور اگر ذراس کوشش کی جائے تو ایسالٹر پچر آسانی کے ساتھ بہم بہنچ سکتا ہے۔

ا مراء غرباء سے میل جول رکیس ملانوں کی تق کے لئے ایک اور امر جس کی امراء غرباء سے

میل جول پیدا کریں۔ ہندوؤں میں تو یہ بات ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے طنے رہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں یہ بات اول تو ہے نہیں اور جو ہے تو اس قدر کم کہ اسے نہ ہونے کے برابر کما جاسکتا ہے۔ پس ضرورت ہے کہ جو بڑے ہیں اور جن کو خدانے امارت دی ہے

وہ غرباء سے تعلقات بردھائیں ان کی ضروریات معلوم کریں ان سے ملتے رہنے سے بیہ فائدہ ہو گاکہ استحدال کا میں استحد معموم کے میں میں میں میں میں میں میں استحدال کے استحدال کا میں استحدال کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں

وہ سمجھیں گے یہ ہم سے محبت کرتے ہیں پھروہ بھی محبت کرنے لگیں گے اور محبت نے اتفاق کی روح پیدا ہوا کرتی ہے۔ اب تو مسلمانوں میں سے جو بڑے ہیں ان کے مکانوں کے پاس تک جانے

سے عوام خوف کھاتے ہیں اور اس میں پھھ شک نہیں انہوں نے اپنی طرز ہی اس طرح بنار کھی ہے کہ لوگ ان سے ڈریں لیکن اگر ان سے اپنی ہی قوم ڈرتی رہی تو کسی ترقی کی امید کس طرح ہو سکتی

ہے۔ پس جو برے ہیں وہ چھوٹوں سے ملتے رہیں تا چھوٹے درجہ کے لوگوں کو بھی اپنا اور اپنی قومیت کا احساس ہو اور جب احساس پیدا ہو گاتو پھر انہیں اپنی حفاظت کا خیال بھی آئے گا اور ترقی

اور کامیابی کی اُمتگیں پیدا ہو جائیں گ۔

جُموت جِمات سے نجات جوت جمات کے ذریع بھی ہم اپی طانت مضبوط کر سکتے ہیں۔ میں دکیم رہا ہوں چھ سوسال سے مسلمانوں کا

سے ہیں۔ یں دیچہ اپنے طور پر ہندوؤں کے گھر جارہا ہے جس کی واپسی کی مسلمانوں کو کوئی امید نسیں اور کوئی ذریعہ نسیں کہ وہ وصول ہو سکے۔ میں مثال کے طور پر صرف حلوائیوں کی ڈکانوں کو لیتا ہوں مٹھائی کا استعال اس ملک میں کثرت سے ہے ہربازار میں ہردس ڈکانوں کے بعد ایک ڈکان ہندو حلوائی کی نظر آتی ہے۔ ہندو تو ان ہے لیتے ہی ہی مگر مسلمان بھی انہی سے خریدتے ہیں اس

طرح مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ ہرسال ہندوؤں کے گھر جاپڑتا ہے۔ اور چو نکہ ہندو مسلمانوں سے خورونی اشیا نہیں خریدتے یہ کروڑوں روپیہ جو ہرسال ہندوؤں کے پاس جاتا ہے اس کا کوئی حصہ مسلمانوں کے گھرواپس نہیں آتا پس اس طرح ہندوؤں کی دولت روز بردھ رہی ہے اور مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ میں عداوت نہیں پھیلانا چاہتا بلکہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر چھوت چھات اپی تمدنی زندگی کے لئے مفید ہے اور اس سے اقتصادی حالت درست ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی یہ ذریعہ اختیار کرنا چاہئے اور اپنی بہتری اور بہودی کے لئے اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو سرے کو نقصان پہنچانے کے لئے یا دشنی اور عداوت پیدا کرنے کے لئے ایساکیا گیا۔ میرے مدنظر مسلمانوں کے مفاد جی واسطے کہا ہے کہ ہمیں ایساکیا گیا۔ میرے مدنظر مسلمانوں کے مفاد جی ہا در ہم ان سے نہیں کرتے اور میں سجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا یہ روپیہ مسلمانوں کے ہی پاس رہے تو مسلمانوں کی حالت بہت حد تک درست ہو سکتی مسلمانوں کا یہ روپیہ مسلمانوں کے طور پر ضروری ہے۔ پس ان چیزوں میں چھوت چھات کرتے ہیں مسلمانوں کے واسطے ایک علاج کرتے ہیں مسلمانوں کے واسطے ایک علاج کرتے ہیں مسلمانوں کے واسطے ایک علاج کے طور پر ضروری ہے۔

اسب تاریخ کی اصلاح سے ہمارہ میں تاریخ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان سے ہمارا قومی کیریٹر پھے خراب ہو چکا ہے اور پھے ہو رہا ہے کیونکہ ان میں مسلمان بچوں کے باپ دادوں کو چور، ڈاکو، گئیرے وغیرہ کما گیا ہے اور پچے جب پڑھے ہیں تو اپنے آپ کو چوروں، ڈاکو کوں اور گئیروں کی اولاد سبھے ہیں پس اس کی اصلاح کی بھی سخت ضرورت ہے۔ گوبڑے ہونے پر جب تحقیقی طور پر ان کے سامنے واقعات آتے ہیں تو ان میں سخت ضرورت ہے۔ گوبڑے ہو بات نکل جاتی ہے لیکن بچین کا اثر مثانے کی ہراک میں طاقت نہیں ہوتی اور پھر جو اس اثر کو مثا ڈالتے ہیں وہ بھی اس عمر کے بعد جس میں کیریگٹر بندآ ہے اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں بھلا وہ بچ جن کے ذہن میں چھوٹی عمرے بید ڈالا جائے کہ تمہارے باپ داوے چور اور ڈاکو تھے کس طرح بلند حوصلہ ہو سکتے ہیں اور کس طرح قومی کیریگٹر ان میں پیدا ہو سکتا ہے؟ چور اور ڈاکو تھے کس طرح بلند حوصلہ ہو سکتے ہیں اور کس طرح قومی کیریگٹر ان میں پیدا ہو سکتا ہے؟ پس ضرورت ہے کہ موجودہ گئب تاریخ میں اصلاح کی جائے ان تاریخوں میں تو اور نگ زیب کو بھی جو ایک عابد اور پر ہیز گار بادشاہ تھا ڈاکو اور گئیرا کما گیا ہے اور سیوا جی کو بڑا ہوشیار، دانا بادشاہ۔ اب بچوں میں اتا مادہ تمیز کا تو نہیں ہو تا کہ وہ چھان بین کر سکیں اس لئے وہ اس اثر کے ماتحت رہتے ہیں بچوں میں اتا مادہ تمیز کا تو نہیں ہو تا کہ وہ چھان بین کر سکیں اس لئے وہ اس اثر کے ماتحت رہتے ہیں بچوں میں اتا مادہ تمیز کا تو نہیں ہو تا کہ وہ چھان بین کر سکیں اس لئے وہ اس اثر کے ماتحت رہتے ہیں

کہ واقعی سیوا جی ہڑا ہوشیار اور داناراجہ تھا اور اورنگ زیب ایک ڈاکو بادشاہ تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ خواہ مسلمان بادشاہوں کی تعریف کی جائے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں جو جائز حق ہے وہ ہمارے بادشاہوں کو دیا جائے اور جو ان کی جائز تعریف ہو سکتی ہے وہ کی جائے میں یہ نہیں کتا کہ اورنگ زیب کو ولی قرار دو لیکن کم سے کم اس کی طرف وہ عیب تو منسوب نہ کروجو اس نے نہیں گئے۔ اصل میں قومی کیریکٹر پچپلی روایات پر ہنی ہو تا ہے اگر اسلاف کی طرف سے اجھے کارناموں کی تاریخ بچوں تک پہنچ تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسے اجھے نام کو ذلت سے بچانا ہمارا فرض ہے اور اگر وہ یہ خیال کریں کہ ہمارے اسلاف اچھے نہ تھے تو چو نکہ وہ اپنی قومی عزت کچھے تی نہیں وہ اس کی حفاظت کا بھی چندال خیال نہیں کرتے اور ان کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہوتے اور حوصلہ اور اس کی حفاظت کا بھی چندال خیال نہیں کرتے اور ان کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہوتے اور حوصلہ اور اس کی حفاظت کا بھی چندال خیال نہیں گرتے اور ان کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہوتے اور حوصلہ اور استقلال نشوونمانہیں یا تا پس گئے تاریخ کی اصلاح نمایت ضروری ہے

میں آخر میں ہندوؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور بچی ہدردی کے مندوؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور بچی ہدردی کے ساتھ کرتا ہوں میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے دل

کے کسی گوشہ میں بھی ان کی عداوت نہیں ہاں جو پچھ وہ کرتے ہیں اس سے تکلیف محسوس کرتا ہوں اس لئے میں ملک کے نام سے، ند بہب کے نام سے، انسانیت کے نام سے اپیل کرتا ہوں کہ اسپنے آپ کو بدلو۔ ہم دنیا کے لئے بار اور بوجھ ہو رہے ہیں اور لوگ ہم پر نالاں ہیں کہ ہم بجائے ترق کے تنزل کرتے چلے جارہے ہیں ہمارا ملک دو سرے ممالک کی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھاجاتا تھا مگر آج لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں ہیں اپنی حالت کو بدلو اور اپنے ساتھ رہنے والی قوم کی مدد کرو اور

اس سے مرد حاصل کرو۔

مسلمانوں سے مخاطب نہیں اور اخلاص سے بھی میں کتا ہوں کہ چھوٹی جھوٹی باتوں پر جھڑو نہیں مسلمانوں سے مخاطب نہیں اور اخلاص سے کام لو وہ کام کروجو ملک کے لئے عزت کا موجب ہو۔ دلوں سے کینہ، نُخض، تعصب نکال دو خواہ وہ کینہ اور تعصب اپنوں کے خلاف ہو خواہ غیروں کے۔ ہرقدم پر ملک کی بھلائی کو مدنظرر کھوائے ساتھ رہنے والی قوموں کا احترام کرو، ان

ے محبت اور پارے رہو۔ سے محبت اور پارے رہو۔

آخری الفاظ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صلح غلام ہو کر نہیں ہؤا کرتی صلح آزاد ہو کر ہؤا میں الفاظ کرتی ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ تدنی اور سابی ترقی کرکے دو سری اقوام کی غلامی سے آزاد ہوں۔ دیکھو صلح کرنے والا بندوں کے نزدیک بھی اور خدا کے نزدیک بھی

کرم ہوتا ہے پس آپ لوگوں کو چاہیئے صلح کرنے والے کام کریں صلح سے چونکہ خدا تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اس لئے میں کتا ہوں خدا کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہی صلح کرو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے باشندے خدا کو راضی کرنے والے کام کر سکیس ان سے قوم کی خدمت ہوسکے وہ ملک کے امن اور ترقی کے لئے کوشش کرنیوالے ہوں جو ایساکرے گایعنی محبت و پیار اور صلح و آشتی سے رہے گاوہ دنیا کے تاج پر ہیرا بن کرچکے گااور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدااس ملک اور اس ملک کے باشندوں کو ہیرا بنا کرچکائے۔ اے خدا! تُوالیا ہی کر۔ آمین۔

خاتمہ تقریر پر صدر جلہ کے ریمار کس جنرات! میں اپی طرف سے اور ۔ آپ لوگوں کی طرف سے مردا

صاحب كاشكريد اداكرتا مول- انهول نے اپنے قیمتی خیالات آپ كے سامنے ظاہر فزمائے ہیں اور ایسے نیك سبق ہمیں دیئے امید ہے كہ اگر ان پر عمل كیاجائے تو ملك اور قوم كے واسطے مفيد موں گے۔ گے۔

میں امید کرتا ہوں میرے مسلمان بھائی جو پچھ مرزاصاحب نے ملک کی بھتری کے لئے دونوں قوموں کو سبق دیے جیں ان کو دل میں جگہ دیں گے اور ان پر غور کریں گے اور میں دوبارہ اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے شکریہ کا اعادہ کرتا ہوں اور پھر آپ کو ان سقوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوا یہ جلسے برخاست کرتا ہوں۔

ا الفاتحة:۲۱ ع فاطر:۲۵ ع النحل:۳۷

ے البقرۃ:۲۵۷ کے یونس:۰۰۰

*ا*عبران:۳۹ في أل عبران:۹۸ نايونس:۲۲

ال اسد الغابة في معرفة الصحابة جلد ٢صفح ٢٢٩٠ • ٢٢٠ مطبوعة بيروت ٢٨٥ الص

ال حضرت مسے موعود علیہ الصلوة والسلام کے وہ الفاظ جن کی طرف یمال اشارہ کیا گیاہے حضور کی سرت تقریر) کی دبیغام صلح "نامی کتاب سے نقل کئے جاتے ہیں۔ (مرتب تقریر)

جو لوگ ناحق خدا ہے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم کو بڑے افاط سے یاد کرتے اور آنجناب پر ناپاک خمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں ان سے ہم کیو کر صلح کریں۔ میں سے سے کمتا ہوں کہ ہم شور زمین کے

مانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کرسکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کرسکتے ہو ہمارے پیارے نیاک جملے کرتے جو ہمارے پیارے نیاک جملے کرتے ہیں۔ (پیغام صلح صفحہ ۲۱۔ روحانی خرائن جلد ۲۳ صفحہ ۴۸۹)

سل العبران:۲۰۱

ال ترمذي أبواب صفة القيامة باب ما جاء في صفة أواني الحوض

الرعد:١٢

Ĭ,

کل کنز العمال جلد • اصفحه ۱۳۷۱ روایت نمبر ۲۸۲۸ مطبوعه حلب ۱۹۵۱ء

٨ل أل عمران:ااا